فتن دسبال اکسن سے بحی او کے شریقے اور قیامت کی چھوٹی بری نشانوں کا من آل بیان

المري<u>ري بينت</u> **17** كالبالموال المراطال الماعة

دَجَّالُّ عَلاماتِ قِيامِتُ كَيَابُ كَيُلِتابُ

www.iqbalkalmati.blogspot.com



تلفظين: حَافِظِعُرانَ اِيُوبَ لَاهْوَرَى ﷺ وهنوه الله: عَلَامِهُ فَاضِرُ الدِّن النَّافِي ﷺ

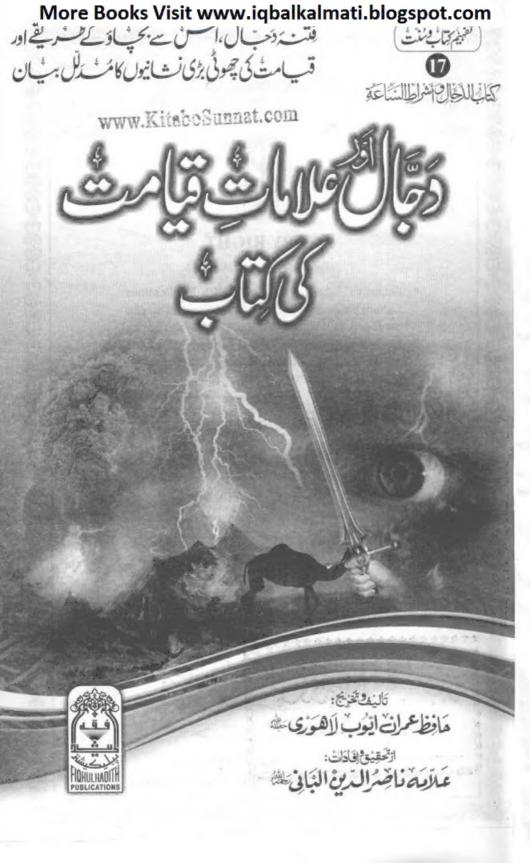

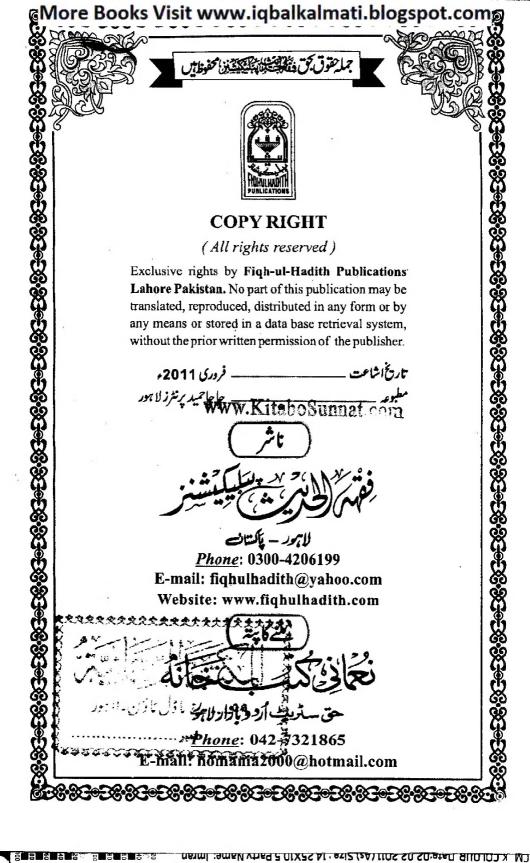

المناتخ النجان



www.Kitabb Sunnat.com د نیاوی چک دمک مخض ایک جلو هٔ سراب ہے جس کی فی الحقیقت کچھ حیثیت نہیں ۔اس بات ہے کسی کو مفرنہیں کہ بالآخریدد نیاا پی تمام تر رنگینیوں سمیت منتہائے اجل کو پہنچنے والی ہے۔اس یقینی خبر کے باوجود آج انیا نیت دنیا کی آ رائش وزیبائش میں کھوکرا پی عاقبت کوفراموش کر چکی ہے۔ ہرکسی کودنیا کمانے ، مال اکٹھا کرنے ، جائیدا دینانے ادر دنیوی عیش وآ رام کاسامان جمع کرنے کی فکر ہے لیکن کسی کو اُخروی حساب کتاب اورالله تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فکرنہیں ۔ (الا ماشاءاللہ)

ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن دنیا میں گزارے ہوئے ہر کمیے کا حساب دینا ہوگا ،لوگوں پر کیے ہوئے ظلم وستم ،جھوٹ ، دھو کہ ،فریب ،قطع رحمی ، بری ہمائیگی اور اپنے برائے کی معمولی ہے معمولی حق تلفی کا بھی جواب دینا پڑے گا اور وہ قیامت کا دن ہو گا جس کی اکثر و بیشتر علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور پچھ متعقبل قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں کہ جس کے بعد کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی لہٰذا جلد از جلد صراطِ متقیم کواختیار کرلینا چاہیے۔بس بیکتاب اس کاوٹ کامظہرہے۔

اس کتاب کوتین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جے میں بالاستیعاب قیامت کی جھوٹی علامات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے جھے میں خروج د جال پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اور تیسرے جھے میں قیامت کی بڑی ہوی اور فیصلہ کن علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ تیامت کی چند چھوٹی علامات (جو چند نا گزیر وجوہات کی بنا پر پہلے جھے میں نہیں آسکیں ) خروج د جال کے شمن میں آگئی ہیں۔ آخر میں چند متفرق مسائل

آور چندضعیف روایات کے ساتھ ساتھ کتاب کا حاصل بحث اور خلاصہ بھی'' فاتمہ'' کے عنوان کے تحت نقل کر۔ دیا گیا ہے تا کہ ایک نظر میں کتاب کے اہم مندر جات پر روثنی پڑ سکے۔

دورانِ تالیف اس چیز کاخصوصی اہتمام کیا گیاہے کہ صرف وہی بات نقل کی جائے جوقر آن کریم اور شیح احادیث سے ثابت ہو۔ ولائل کو کمل حوالہ جات کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اور احادیث کی کمل تخر سی تحقیق کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہوہ اس کوشش کو قبول فرمائے ، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے اور روز محشر ہمیں کامیاب وسرخر وکردے۔ (آمین)

"وماتوفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه انيب" ماتوفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه انيب كتبه

# حافظ عمراؤ ايوب لإهوري

بتاریخ: فروری2011ء, بمطابق: صفر1431ھ فون: 2014-4474674 (مغربتاعشاء) ای میل: hfzimran\_ayub@yahoo.com ویبسائٹ: www.fiqhulhadith.com

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com الدوال الموالية الموالساعة



| 13 | علامات قيامت كامفهوم                                                                                           | 4 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14 | علامات قيامت كاذكر قرآن كريم مين                                                                               | H |
| 15 | علامات قيامت كا ذكر حديث نبوى مين بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                      | H |
| 15 | علامات ِ قيامت كالمقصد                                                                                         | H |
| 16 | علامات قیامت کاوقوع یقینی ہے                                                                                   | K |
| 18 | علامات قيامت سے متعلقه ايك ضروري وضاحت                                                                         | Н |
| 20 | علامات ِ قيامت کی اقسام                                                                                        | K |
|    | عصر (دل: قيامت كي چند چيوني علامات                                                                             |   |
| 23 | 🛈 نبي كريم مَا لَقَيْمٌ كَى بعثت اوروفات                                                                       | H |
| 23 | ② چاندکا دولکٹرے ہونا                                                                                          | Н |
| 25 | ③ بیت المقدس فتح ہوگا                                                                                          | H |
| 25 | <ul> <li>آ بیت المقدس نتی ہوگا</li> <li>۱ طاعون کی وبا تھیلے گی</li> <li>ارضِ بجازے آگ کا ظہور ہوگا</li> </ul> | Ж |
| 26 | <ul> <li>ارض جازے آگ کاظہور ہوگا</li> </ul>                                                                    | Н |
| 26 | ® ترکوں سے جنگ ہوگی                                                                                            | Н |
| 28 | 🗇 فتنون كاظهور بوگا                                                                                            | Н |
| 29 | ® ہرآنے والا زمانہ پہلے زمانے سے براہوگا                                                                       | H |
| 29 | ® شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرے گا                                                                     | К |
| 30 | ⑩ حجموٹے نبیوں اور د جالوں کا ظہور ہوگا                                                                        | H |

|    |                                             |                    |                                        | PANE S             |          |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|
| 31 |                                             | ***                | م<br>م کاخاتمہ ہوجائے گا               | 11) عا             | H4       |
| 32 |                                             |                    | م کا خاتمہ علماء کے خاتے               | 12                 | H4       |
| 33 |                                             | 100                |                                        |                    | H        |
| 34 | ******************************              | وگی                | ل ودولت کی فراواتی ہو                  | . 14               | H        |
| 35 | *******************************             | عروج ہوگا          | نرواشاعت <u>ک</u> کام کا               | <b>1</b> 5         | 144      |
| 35 | ******************************              |                    | ىل كا فقدان ہوگا ,                     | <sup>8</sup> 16    | 44       |
| 36 | ***************************************     |                    | راب كوحلال مجھرليا جا۔                 | <b>;</b> 17        | <b>H</b> |
| 37 | 7710332017012112014171471714717147147147147 | ام ہوجائے گا       | انے بجانے کارواج ء                     | <b>§</b> 18        | Н        |
| 38 | ******************************              |                    | اشی وعریانی کا فروغ ہو                 |                    | Н        |
| 39 |                                             | ئ کربا ہر نکلیں گی | ورتيس عريال لباس يهجر                  | ۶ 20               | 144      |
| 39 | ***************************************     | ل                  | نا کاری عام ہوجائے گ                   | j (21)             | H        |
| 40 | 111111111111111111111111111111111111111     | 4****************  | انت اٹھ جائے گی                        | .1 ②               | K        |
| 41 | ***************************************     | **************     | جوٹ کی کثر ت ہوگی <sub>.</sub>         | ? ②                | Н        |
| 42 | *******************************             | ئى                 | جو ٹی گواہی دی جائے <b>گ</b>           | ? 24               | H        |
| 42 | ####\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      |                    | ور کھیل جائے گا                        | <b>~</b> 25        | 44       |
| 43 |                                             |                    | ملال وحرام ہر ذریعے۔                   | o 26               | K        |
| 43 | ***************************************     | يب ہوجا ئيں گی     | واتين كاروبارمين شربك                  | · 27               | H        |
| 44 | ***************************************     | ئے گی              | ڙگون مي <i>ن بخيلي پييل</i> جا۔<br>سيس |                    | K        |
| 44 | *************************************       | *****************  | سائیگی بری ہوگی                        | a 29               | H        |
| 45 | ***************************************     | ****************   | ق چھپایاجائے گا                        | <sup>&gt;</sup> 30 | Н        |
| 45 | **************************************      | •                  |                                        |                    | H        |
| 46 | ***************************************     |                    | •                                      |                    | K        |
| 46 | ***************************                 | *411117*           | نْرک کی کثرت ہوگی .                    | <sup>‡</sup> 33    | K        |
| 47 |                                             |                    | رعات بھیل جائیں گی                     | •                  | H        |
| 48 |                                             | وآرائش کی جائے گی  | ساجد میں خوب تزئین                     | <b>~</b> 35        | Н        |
|    |                                             |                    |                                        |                    |          |

|            | e Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.co                   |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| المطالساعة |                                                              |           |
| 48         | <ul> <li>المصرف جان بہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا</li> </ul> | H         |
| 49         | 🔞 زمانة قريب هوجائے گا                                       | H         |
| 49         | 🕸 لوگ اجنبی ہوجائیں گے                                       | H         |
| 50         | <ul> <li>وحوکہ بازی عام ہوجائے گی</li> </ul>                 | 144       |
| 51         | ® نااہل افرادعہدوں پرمتمکن ہوجائیں گئے                       | 144       |
| 51         | (۵) لونڈی اینے مالک کوجنم دے گی                              | H         |
| 52         | ⊕ قرآن کے ذریعے بھیک مانگی جائے گی                           | Н         |
| 52         | <ul> <li>العارتين بنانے ميں مقابلے كيے جائيں گے</li> </ul>   | 44        |
| 53         | <ul> <li>پازار قریب ہوجائیں گے</li></ul>                     | 144       |
| 54         | 📵 غریب امیر ہوجا کیں گے                                      | 144       |
| 54         | ⊕ قتل وغارتُ بڑھ جائے گی                                     | 144       |
| 55         | ⑦ مساجد کوراسته بنالیا جائے گا                               | H∢        |
| 55         | @ احیا تک اموات واقع مول گی                                  | 144       |
| 56         | 🐠 کیبٹی رات کا جاند بڑانظرآئے گا                             | H         |
| 56         | 🚳 رین کورنیاوی متاع کے عُوض بیچا جائے گا                     | 44        |
| 56         | 😚 دعااورطهارت میں حدہ تجاوز کیا جائے گا                      | 44        |
| 57         | 🕲 امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كافريضة ختم هوجائے گا        | <b>K4</b> |
| 57         | <ul> <li>اورموت سے نفرت کی جائے گی</li> </ul>                | H4        |
| 58         | 😉 مردکم اورغورتیں زیارہ ہوجا کیں گی                          | 44        |
| 59         | 55 گمراه حکمرانو ل کاظهور بوگا                               | K4        |
| 60         | € شجارت بره ه جائے گی                                        | <b>H4</b> |
| 60         | ® زلز لے بہت زیادہ آئیں گے                                   | 144       |
| 61         | ® خواہشات پیٹوں اور شرمگاہوں کے فتنے کاباعث ہوں گی           | K€        |
| 62         | ® بارش ہوگی مگرانا جنہیں اُگے گا                             | Н         |
| 62         | @ یہودونصاری کی مشابہت شروع ہوجائے گی                        | 44        |
|            | , -/ ,                                                       |           |

| <b>&amp;</b> | الخاشراللاتاعة المنظم المنظمة | الد      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 63           | آ قبیله قریش فناموجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H        |
| 64           | @ اخلاقی قدرین برباد ہوجائیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44       |
| 64           | 🔞 مسلمان کا ہرخواب سچاہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H        |
| 65           | 🚳 درندےاوربےجان اشیاء کلام کریں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H        |
| 65           | 🚳 عرب کی زمین سر سبز و شاداب ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44       |
| 66           | 🚳 فحطان کاابیک آدی حکمران بنے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44       |
| 67           | 🕝 جھجاہ نا می شخص بادشاہ ہنے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H        |
| 67           | 🔞 ایمان حرمین تک محصور ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H        |
| 68           | 🐵 اہل ایمان اجنبی ہوجا کیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H∢       |
|              | م مصرون: فتنه دجال اورائ سے بچاؤ کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|              | 💮 فنتٹ دوسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 70           | لفظ د حبال کی توضیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44       |
| 71           | د جال کاظهور نقینی ہے ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
| 71           | د جال کا ئنات کاسب سے بڑا فتنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H        |
| 73           | تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو د جال کے فتنے سے ڈرایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H        |
| 73           | اس وقت د جال کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H        |
| 76           | ظهور د جال کی چندعلامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [44      |
| 76           | 🚱 فیامت کی چهوٹی نشانیوں کا ظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>H</b> |
| 76           | 😁 (🗇) رومیوں کی تعداد میں اضافہ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H        |
| 77           | <ul> <li>(②) مسلمانوں اور عیسائیوں کا باہم مل کر کسی دشمن سے جنك كرنا:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44       |
| 77           | (②) مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جنك عظیم برپا هونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H</b> |
| 78           | 🚱 (🖗) سونے کے پہاڑ کا ظہور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΙĮ       |
| 79           | 😗 (७) قسطنطنیه کی فتح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H        |

|           |                                        | in the state of th | i C DOOMS |          |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| *         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 9 💸 ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ   |           | إطالساعة |
| Н         | €                                      | ﴾ (10%) تلواروں کے دور کی دوبارلاواپسی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        | 80       |
| H         |                                        | وروحبال كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31        | 81       |
| 44        | ظهور                                   | وركے وقت د جال كى كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32        | 82       |
| H         | اللّد                                  | ڪزو يک وجال کي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32        | 82       |
| H         | دجال                                   | ل کی شکل و شبام بهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 83       |
| <b>H4</b> | وجال                                   | ل،ایکانسان ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35        | 85       |
| H         | وجال                                   | ل رسول الله مَنَافِيْمُ كِخوابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35        | 85       |
| H         | وجال                                   | ل بے اولا دہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36        | 86       |
| H         | وجال                                   | ل اینے ماتھے پر ککھالفظ'' کافر''نہیں مِٹا سکے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36        | 86       |
| H         | وجال                                   | ل کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37        | 87       |
| K         |                                        | ل کے ظہور کے بعد کسی کوا بمان لا نا فائدہ نہیں دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88        | 88       |
| <b>H4</b> | وجال                                   | ل کے خوف سے عائشہ رہا گھارو پڑیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88        | 88       |
| H         | دجال                                   | ں<br>ل کے زمانے کے مسلمان اس کاسا منا نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88        | 88       |
| H         |                                        | ل كالشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88        | 88       |
| H         | وجال                                   | ل کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90        | 90       |
| H         | دجال                                   | ں پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا<br>شہر میں ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90        | 90       |
| М         | يطرخد                                  | غدائی کا دعویٰ کرےگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90        | 90       |
| К         | دجال                                   | ل مكه اور مدينه مين داخل نېين ہو سكے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91        | 91       |
| H         | دجال                                   | ں کی شرانگیزیاں اور فتنه پر دازیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 93       |
| 144       |                                        | ں کے مقابلے میں شخت لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 95       |
| H         | دجال                                   | ر کے خلاف جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95        | 95       |
| H         | دمشق                                   | ن ڪ قريب پڙاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96        | 96       |
| 44        | رجاليا                                 | ل شکر کی ہلا کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96        | 96       |
| H         |                                        | ت اور پھر د جالی کشکر کی نشا ند ہی کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97        | 97       |
|           | عيسلي                                  | ، علینا خوود جال کوتل کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97        | 97       |

| n_        | Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com                           |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| الد       |                                                                     |     |
| H         | د جال کی قل گاه                                                     | 98  |
| 44        | زمین پر دجال کے قیام کی مدت                                         | 99  |
| H         | د جال کے خلاف ہونے والامعر کہ اہل حق کا آخری معرکہ ہوگا             | 99  |
| H         | عیسیٰ مَلِیْلا کے ساتھ مل کر د جال کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فضیلت | 100 |
| 144       | د جال <i>کے متعلق طویل حدیث ِ ابوا مامہ</i>                         | 100 |
| H         | كياابن صياد د جال نقا؟                                              | 103 |
| 44        | 😥 ابن صیاد کی عجیب صورت وکیفیت:                                     | 103 |
| 44        | 🟵 بعض صحابه کا ابن صیاد کو دجال سمجهنا:                             | 104 |
| 44        | 😯 نبی ﷺ او ر ابن صیاد کی تحقیق:                                     | 104 |
| 44        | 🤫 ابن صیاد کی طرف سے دجال ہونے کی تردید:                            | 105 |
| <b>H4</b> | 😯 در حقیقت ابن صیاد دجال نہیں:                                      | 106 |
| 144       | 🕾 ابن صیاد ، ایك كاهن:                                              | 107 |
| 44        | 🟵 كيا ابن صياد مسلمان هوا تها؟:                                     | 108 |
| *         | 🟵 ابن صیاد حرلاکے دن گم هو گیا:                                     | 109 |
|           | دمال سے بچاؤ کے طریقے                                               |     |
| 44        | فتنه د جال سے پناہ مانگنا                                           | 110 |
| 44        | سورهٔ كهف كى ابتدائي دس آيات حفظ كرنا                               | 111 |
| 44        | د جال کا سامنانه کرنا                                               | 112 |
| H         | وجال کے خلاف جہاد میں شرکت کرنا                                     | 112 |
| H∢        | مكداور مدينه مين ر بائش اختيار كرنا                                 | 112 |
|           | جعه مو): قيامتْ ئى چند برسى علاماتْ                                 |     |
| Н         | 🐨 ظَهور مهدي                                                        | 114 |
| 44        | مهدی کا کاظیور اور صفایت                                            | 114 |

| <b>*</b> | 11          |                                                 | خوالشاعة |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| ж        |             | ں کی علامات                                     | 115      |
| Н        | ظهورمهدى    | ں نزول عیسی سے پہلے ہوگا                        | 116      |
| H        | ٠.          | شکرکی کیفیت                                     | 116      |
| H4       | مہدی کی پر  | پيت.                                            | 117      |
| Ж        | مہدی کے     | پشکر بوں کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے               | 117      |
| Ж        | مېدى كى م   | رت حکومت                                        | 118      |
| H        | مېدى كا دو  | ورخوشحالي كا دور بوگا                           | 119      |
| Ж        | د نیاامن وس | ىلامتى كا گهوارە بن جائے گا                     | 119      |
| Ж        | چند ضرور کی | يوضاحتين                                        | 120      |
| Ж        | ® نزو       | لِ عيسىٰ عَلِيْنَا                              | 120      |
| Ж        | حضرت عيبه   | ئی غایشِه کہاں نازل ہوں گے؟                     | 122      |
| Н        | حضرت        | ىٰ غَلِيْلًا كا حليه                            | 123      |
| Н        | حضرت عيب    | ىلى عائيلا كے نزول كا وقت                       | 124      |
| H        | حضرت        | یٰ مَالِئِہُاد جال کے خلاف جہاد کریں گئے        | 125      |
| Н        | حضرت عيبه   | ىلى غاينيا اورخوشحالى وامن                      | 126      |
| H        | حفرت عيبه   | یٰ مالیناالج یا عمرہ کریں گے                    | 127      |
| H        | حضرت عييه   | ئى مايئة كى زمين پرمدت قيام، وفات اورنماز جنازه | 127      |
| H        | حضرت عبيه   | ىلى غايبُلا كى قبر                              | 128      |
| H        | حضرت عيب    | ىلى غاينِيما كى شادى اوراولا د                  | 128      |
| H        | 🧐 ياج       | وج ماجوج کا خروج                                | 129      |
| H€       | •           | وج د بوار کے پیچھے قید کردیئے گئے تھے           | 129      |
| H        | قيامت_      | كے قريب ياجوج ماجوج كوآ زادكرديا جائے گا        | 130      |
| H        | ياجوج وما   | جوج کیا کردہے ہیں؟                              | 131      |
| Н        | ياجوج ماج   | وج کب خروج کریں گے؟                             | 131      |
| ]44      | ياجوج ماج   | وج کی تعداد                                     | 132      |
|          |             |                                                 |          |

|           | Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | More        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>    |
| H         | يا جوج ماجوج كي شكل وصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133         |
| H         | يا جوج ما جوج كا فتنه فساو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133         |
| <b>H4</b> | يا جوج ما جوج كى ہلاكت وبر باوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134         |
| H         | یا جوج ما جوج جدید مفکرین کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135         |
| H         | ® دهوئیں کا چها جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138         |
| H         | 🔞 مغرب سے طلوع آفتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140         |
| H         | سورج سجده کرے گااور قبول نہ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142         |
| H         | مغرب سے طلوع آ فآب کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142         |
| H         | 🐵 دابة الارض كا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144         |
| H         | دابة الارض كے خروج كاونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145         |
| H         | دابة الارض كے خروج كے بعد كسى كا بمان لا ناسود مند نہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145         |
| H         | ® زمین میں دھنسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146         |
| H         | 🙉 مکه و مدینه کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147         |
| 44        | 🐵 نیك لوگوں كا خاتمه اور بد ترین لوگوں كى بقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148         |
| H         | € آك كاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149         |
|           | المنظمة المنطقة المنطق |             |
| Н         | کیاد جال اولا دِآ دم میں ہے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15</b> I |
| H         | كياد جال كاظهورمُر دول پرجهي هوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151         |
| H         | وحال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151         |
| H         | د جال کے کا نا ہونے کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153         |
| <b>H4</b> | ۰۰۰<br>گناموں کی کثر ت اللّٰدتعالیٰ کےعمومی عذاب کاسب ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153         |
| H         | ایبابدترین وفت بھی آئے گا کہلوگ سرعام بدکاری کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153         |
| H         | علامات قیامت کے موضوع بر مختلف کتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154         |
| H         | چند ضعیف روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156         |
|           | پد حی <u>ت</u> روبید<br>خاتمهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158         |
| 1 7 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |





قیامت کا وقوع یقنی ہے لیکن اس کے وقت کی تعیین کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کا حتی علم محض اللہ تعالی کے پاس
ہی ہے۔ تا ہم اس کی علامات جا بجانمو وار ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے بیانداز ولگا نامشکل نہیں کہ قیامت کا وقوع
قریب ہے۔ قیامت سے مرادوہ وقت ہے جب کا ننات کا سارا ظاہری نظام تباہ وہر باد ہو جائے گا، آسان بھٹ
جائے گا ،ستارے ٹوٹ جائیں گے ، زمین میں خوفاک زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے اندر کے تمام خزانے نکال
باہر بھینے گی ،سورج لپیٹ لیا جائے گا،سمندروں کو جلادیا جائے گا،لوگ جیران و پریشان پھررہے ہوں گے اوراگر
کوئی او پر دیکھ رہا ہوگا تو مارے دہشت کے اپنی طرف و کیھنے کی سکت بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ پھرسب کو میدائی محشر میں
اکٹھاکر کے حساب لیا جائے گا۔ اُس دن ہرکوئی اپنے کی کی جز ایاسز اپائے گا،بس وہی قیامت کا دن ہوگا۔

#### علامات قيامت كالمفهوم

علامات قیامت کے لیے عربی میں اشراط الساعة کالفظ استعال کیاجا تا ہے۔اشراط جمع ہے شہر ط کی اوراس کامعنی علامات ہے۔امام ابن اثیر برشند نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ (۱) امام جوہری برشند فرماتے ہیں کہ اشراط الساعة ہے مراد ہے قیامت کی علامات اور وہ اسباب جووقوع قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ (۲) قرآن کریم کی جس آیت میں علامات و قیامت کے لیے ﴿ اَشْرِ رَاطُهَ اِلَ ﴾ کاذکر ہے،امام قرطبی براشد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ (۳) نیز الساعة کامعنی ہے 'وقت' یعنی وہ وہ قت جس میں قیامت قائم ہوگ۔

اصطلاحاً علامات ِ قیامت سے مرادروزِ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی آمد پر دلالت کرتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رِطلتے نے فر مایا ہے کہ علامات ِ قیامت سے مرادوہ نشانیاں ہیں جووقوعِ قیامت سے

<sup>(</sup>١) [النهاية في غريب الحديث (٢٠٠٢)]

<sup>(</sup>٢) [الصحاح للجوهري (١٣٦/٣)]

<sup>(</sup>٣) [الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (٢٤٠/١٦)]

پہلے ظاہر ہوں گی۔ (۱) امام بیجی برطشہ نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (۲) حلیمی رششہ فرماتے ہیں کہ حیات اولی (پہلی دنیوی زندگی) کے خاتمے کی سیح مطلامات ہیں، انہی کوعلامات قیامت کہاجا تا ہے۔ (۲)

معلوم ہوا کہ اشر اط الساعة ہے مرادوہ نشانیاں اور علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی یا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی یا جو قیامت کے وقوع پر ولالت کریں گی۔ بالفاظ دیگر بوں کہا جا سکتا ہے کہ علامات قیامت سے مرادوہ حادثات وواقعات ہیں جن کے متعلق نبی کریم مُنافِظ انے پیش گوئیاں فرمائی تھیں کہ قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں اُن کاظہور ہوگا۔

### علامات قيامت كاذكر قرآنِ كريم ميں

علامات قیامت کا جمله قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ﴿ فَهَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلْا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِیَهُ مُر بَغْتَةً \* فَقَلْ جَاءً اَشْرَ اطْهَا ﴾ [محمد: ١٨] "تو کیابی قیامت کا انظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے یاس اجا تک آجائے یقیناس کی علامات تو آ جکی ہیں۔'

اس آیت کی تغییر میں امام این کثیر براللہ رقمطراز ہیں کہ (قیامت کی بینٹانیاں) قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ' بیٹی کہ ( مُلُولُولُ) بھی اسکھے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ آنے والی (قیامت) قریب آن پہنچی ۔' ( ک ) اور فرمایا ''اور قیامت قریب آن پہنچی اور چیا ندش ہوگیا۔' ( ° ) اور فرمایا ''اور فرمایا ''الوگوں کا حساب ( اعمال کا وقت ) نزدیک آپہنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے ) اعراض کررہے ہیں۔' ( ) رسول الله مُلِّیظُم کی بعث بھی علامات قیامت میں سے ہے کیونکہ آپ تو خاتم الرسل ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کو کمل اور تمام جہانوں پرا بی جمت کو پورا کیا ہے۔رسول اللہ مُلِّیظُم نے قیامت کی علامات کے بارے میں اس قدر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ خبر نہیں دی۔ ( ^ )

<sup>(</sup>۱) [فتح الباري (۹۷/۱۳)]

<sup>(</sup>٢) [البعث والنشور (ص: ٦٩)]

<sup>(</sup>٣) [المنهاج في شعب الايمان (٢٢/١)]

<sup>(</sup>٤) [النجم: ٥٦ ـ ٥٧]

<sup>(</sup>٥) [القمر: ١]

<sup>(</sup>٦) [النحل: ١]

# علامات قيامت كاذكرحديث نبوي مين

متعدد اعادیث میں بھی علامات قیامت کا جملہ فرکور ہے جیسا کہ وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت جرئیل علیا انسانی شکل میں رسول اللہ ظاہر کے پاس تشریف لائے اور قیامت کے متعلق دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے اسے سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں (آپ نے مزید فرمایا کہ) ﴿ وَ لَكِنْ سَا حَدِّنُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّنَهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ مزید فرمایا کہ) ﴿ وَ لَكِنْ سَا حَدِّنُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّنَهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ مزید فرمایا کہ) ﴿ وَ لَكِنْ سَا حَدِّنُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّنَهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُم فِي الْبُنْيَانِ ﴾ "البت میں تہمیں قیامت کی کچھ علامات بنادیتا ہوں۔ جب ونڈی اپنی مالکہ کوجنم دے گا اور جب سیاہ فام چروا ہے بلند وبالا تمارتیں بنانے میں آپس میں فخر کریں گے۔" (۱) اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہوگ تی تَنْ الله اللہ اللہ اللہ اللہ قیامت کا ذکر کررہے تھاتو نبی تائین آٹھ تھی لائے اور فرمایا ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ مَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ آیَاتِ … ﴾" بلاشبہ قیامت قائم نہیں ہوگ حتی کتم اس سے پہلے اس کی دس نشانیاں دیکھو گے۔" (۲)

### علامات وقيامت كالمقصد

یہ فطری امر ہے کہ انسان کا دل اسی چیز پر مطمئن ہوتا ہے جے اپنی آنکھوں سے دکھ لے اور جے بھی دیکھانہ ہواس کے متعلق شکوک وشبہات کا ہی شکار رہتا ہے۔ اس بات کا شہوت رسول اللہ مُلَّيِّرُمُ کا یہ فرمان بھی ہے ﴿ لَيْسَ اللّهُ عَالَيْهُمُ کا یہ فرمان بھی ہے ﴿ لَيْسَ اللّهُ عَالَيْهُمُ کا یہ فرمان بھی ہے ﴿ لَيْسَ اللّهُ عَالَيْهُ اللّهُ عَالَيْهُ کَا اللّهُ تَعَالَىٰ نَهُ مِن اللّهُ عَالَيْهُ کَا یہ دُر مَان کی قوم نے بچھڑ ہے کے متعلق کیا تھا (یعنی اسے معبود بنالیا تھا) تو انہوں نے تختیال نہیں اس کام کی خبردی جوان کی قوم نے بچھڑ ہے کے متعلق کیا تھا (یعنی اسے معبود بنالیا تھا) تو انہوں نے تختیال نہیں گئیں ہے۔ چین بیان ہوں نے اپنی آنکھوں سے قوم کا کیا دھراد کھ لیا تو تختیاں پھینک دیں اوروہ ٹوٹ گئیں۔'' (۳) علاوہ ازیں دیکھنے سے قبلی اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کی دلیل قر آن کریم میں فہ کور حضرت ابراہیم علیٰ اگلا کا قصہ بھی ہے۔ چن نچے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُخِي الْمَوْلَى \* قَالَ آ وَلَمْ تُؤْمِنَ \* قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْهَيِنَ قَلْبِي \* قَالَ فَكُذْ آرُبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُ هُنَّ النِّكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزُءًا

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۰۰) کتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان 'مسلم (۱۰) ترمدي (۲۲۱۰) ابوداؤد (۲۹۹۶) نسائي (۱۰۰۰) ابن ماحة (۵۰) احمد (۵۱۱)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، ترمذي (٢١٨٣) احمد (١٠/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح الحامع (٥٣٧٤) تخریج المشکاة (٥٧٢٨) مسند احمد (٢٧١/١) مستدرك حاکم (٣٢١/٢) ابن حبان (٣٢١/٣) ابن عدى في الكامل (٢٥٩٦) خطیب في التاریخ (٢/٦٥) مسند شهاب (٢١٨٢) فيخ شعیب ارتا وَوط نے اس صدیث کوسی کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (٢١٨٤٢)]

ثُمَّدادُعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعُيًّا ۗ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] "جب مغرت ابراجيم ماليَّا نے كہااے ميرے پروردگار! مجھے دكھا تو مردوں كوكيسے زندہ كرے گا؟ الله تع لى نے فرمايا ،كياتمهيں ایمان نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ،ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی ،فر مایا چار پرندے لو ،ان کے تکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پران کا ایک ایک مکڑار کھ دو' پھرانہیں پکاروتمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجا ئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔''

اس بشری وفطری جذبہ کے باوجود ایک خالص موحد مسلمان کا اُن تمام نیبی اُمور پر بھی پختہ ایمان ہوتا ہے جن كا ذكر كتاب وسنت ميس كيا كيا بي مثلاً الله تعالى كوكس في نبيس و يكهاليكن أمت مسلمه عيمام افراد وجود باري تعالی کے اثبات پر بلاتر دومتفق ہیں۔ای طرح سب مسلمان بغیرد کیھے فرشتوں کے وجوداور یوم آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔انہی غیب پرایمان رکھنے والے متقی مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے سور ۂ بقرہ کی ابتدامیں تذکر ہفر مایا ہے اور يدوضاحت فرما كى ب كديمي لوگ متقى و پر بيز گار بين اورا نبى كوقر آن كريم بدايت ديتا ب\_ چنانچ فرمايا:

﴿ الَّمِّ ۞ ذٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبَ ﴿ فِيْهِ ۚ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... ﴾ [البقرة: ١-٤] "الم-ال كتاب (كالله كي كتاب موني) مين كوئي شك نبيس، يربيز كارون كومدايت دين

والی ہے۔جولوگ غیب برایمان لاتے ہیں۔''

کیکن چونکہ ایمان میں کی بیشی برحق ہے (۱) لہذااس مادی و پرفتن دور میں ادر ماحولیاتی اثر ات کے باعث

ایک خالص مومن کے ایمان میں بھی کی آ جانا کوئی امرمحال نہیں۔ دنیا داروں میں رہتے ہوئے عیش پرستی ،حرص وطمع ،طلب جاہ اورعلوفی الارض کی تلاش میں مسلمان آخرت کے حساب کتاب کو بھلا کر محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی شب، در وزمخت کرنا شروع کردیتے ہیں۔بس علاماتِ قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ایسے بے راہ مسلمانوں کے سامنے جابجاوہ نقوش واثرات پیش کر دیئے جا کیں جن سے ان کاایمان بالآخرت دوبارہ مضبوط ہو جائے اور

وہ اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے دنیا میں محر مات سے اجتناب اور اعمالِ صالحہ کی کثرت کے ذریعے آخرت

کی کامیابی کے لیے تیاری شروع کردیں۔ علامات ِ قيامت کا وقوع ليفيني ہے

قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات وواقعات کے حوالے سے نبی کریم مُؤیِّرُ کی زبانِ مبارک سے

كتاب" ايمان كى كتاب " ملاحظ فرماية\_]

<sup>(</sup>١) [الانفال: ٢]، [التوبة: ١٢٤]، [الكهف: ١٣]، [بخارى (٤٤) كتاب الايمان: باب زيادة الايمان وسقصانه، مسدم (۱۹۳) نرمذی (۲۰۹۳) اس سیلے کی مزید تفصیل اور مفصل دلائل کے لیے اس سیریز کی بیلی

معتشارم المجال الأجال الماطات

جوبھی خبر بیان ہوئی ہے وہ یقیناً برحق ہے اور لا زما واقع ہو کررہے گی۔ اولاً تو تمام سلمانوں کا اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے جبیا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم ملاہیم کی اطاعت واتباع كابھى تھم ديا گيا ہے (١) اور آپ كے نافر مان كو آتشِ جہنم ميں دا ضلے كى وعيد سنائى گئى ہے۔ (٢) شيخ الاسلام امام ابن تیمیه ائت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تمیں (۳۰) سے زیادہ مقامات پررسول مُؤلٹیم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کو آپ مَلْ اللّٰہِ کی اطاعت کے ساتھ اور اپنی مخالفت کو آپ مَلْ اللّٰہِ کی مخالفت کے ساتھ ملایا ہے جبیبا کہ (ہمیشہ) اپنے نام کوآپ ٹاٹیٹا کے نام کے ساتھ ملایا ہے۔

ایمان کے اصول اور لوازم میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ بی کریم مالیّا ہم کی بیان کردہ ہر خبر کی پختہ تصدیق کی جائے اور اور اس کی صحت پر کامل یقین رکھا جائے کیونکہ آپ مُلاٹیزا کی ہرخبر کی بنیاد وحی الٰہی ہے۔ چنانچہ ارشاد بارى تعالى بىك ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنْ هُوَ اللَّاوَمْنَى يُوْخِى ﴾ [السحم: ٣-٤] "وه الى خواہش ہے کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ تو وحی ہے جواتاری جاتی ہے۔''اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم مُنْ الْفُؤْاكِ متعلق فرماياكه ﴿ وَالَّذِي كَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَبِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [السزمر: ٣٣]" اورجو سیجے دین کولائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متھی ہیں۔'' بیتو نبوت ورسالت کے بعد کی بات ہے آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ بعثت سے پہلے بھی صادق وامین کے لقب سے مشہور تھے۔مزید برآں آپ مَنْ اللَّهُ کی بیان کردہ ہر پیش گوئی کامستقبل میں بعینہ رونما ہونا آپ کے معجزات اور نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔

ت بہر حال بیتو بات تھی ایمان وابقان کی ، دوسری طرف آگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے كەنبى مَنْ اللَّهُ كَى بيان كردە ہر بيش گوئى بعد ميں بعينه ثابت ہوئى ۔ جبيها كه آپ مَنْ اللَّهُ انے فرمايا تھا كه قيامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا تو 18 ہجری میں حضرت عمر تلافیز کے دور خلافت میں مسلمانوں نے قبلہ اول بیت المقدس کوفتح کرلیا۔ آپ نگانٹی نے فرمایا تھا کہ سلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی جبکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا تو یہ پیش گوئی جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں پوری ہوئی ۔ آپ مَناتِیْزُانے فرمایا تھا کہ ارضِ حجاز ہے آگ روشن ہو گی تو 654 ہجری میں مدینہ کے لوگوں نے اس آگ کو بھی دیکھ لیا۔

علاوہ ازیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سائیٹا نے قیامت کی جوعلامات بیان کی تھیں ان میں ہے چھوٹی علامات تو تقریباً ساری ہی ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کہ زنا کاری کا پھیل جانا ،موسیقی کا عام ہو جانا ،علم کا

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ١٣٢،٣٢، ١٣٢]، [النساء: ٨٠]، [الحشر: ٧]، [الفتح: ١٧]

<sup>(</sup>٢) [الجن: ٢٣]، [النساء: ١٤]

<sup>(</sup>٣) [محموع الفتاوى لابن تيمية (١٠٣١١)]

اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا،نشر واشاعت کے کام کاعروج پر ہونا،عورتوں کا تجارت میں شرکت کرنا،امانت اٹھ جانا،جھوٹ پھیل جانا، حق چھپانا،جھوٹی گواہی دینااور قل وغارت کاعام ہو جانا دغیرہ۔بعینہ قیامت کی ہڑ کا علامات (جیسے دجال اوراہ م مہدی کاظہور اورعیسیٰ علیلا کانزول وغیرہ) اور چند چھوٹی علامات جوابھی ظاہر نہیں ہوئیں (جیسے قحطان کے ایک آدمی کا حکمران بنیا اور جھجاہ نائ شخص کا با دشاہ بنیا وغیرہ) وہ بھی ظاہر ہوکرر ہیں گ اور بالآخر قیامت آکررہے گی۔

#### علامات قيامت سے متعلقه ايك ضروري وضاحت

یہاں بیواضح رہے کہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات وواقعات سے متعلقہ نبوی پیش گوئیوں میں من مانی تاویلات کرنا درست نہیں بلکہ انہیں من وعن قبول کرنا اور ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ چنانچ اگرا حادیث میں دجال یا امام مہدی کے ظہور کا ذکر ملتا ہے تو ان سے فیقی طور پر پیشخصیات ہی مراد ہیں کوئی قوم ، قوت وطاقت یا کوئی بھی مجد دیا عادل ومنصف حکمران نہیں۔ جیسا کہ بعض حضرات نے دجال کی تاویل کرتے ہوئے اس سے امریکہ اور اسرائیل مرادلیا ہے ، اسی طرح دجال کے ماتھے پر کھے ہوئے ''ک نے ر ن سے اسرائیل کیا ہے۔ کہ اور اسرائیل مرادلیا ہے اس کے مرح نے دجال کی پیش گوئی سے ہروہ طاقت مرادلی ہے جو رجل وفریب میں صدر درجہ بروہ کر ہوا ور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در بے ہو۔ حالانکہ آئندہ اُوراق میں ذکر کر دہ صحیح احادیث سے اس تاویلات کی فئی ہوتی ہے اور بی ثابت ہوتا ہے کہ دجال کوئی قوم یابدی کی طاقت نہیں بلکہ ایک متعین شخص ہے جو اولا دِ آدم میں سے ہوگا ، اس اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آز مائش بنایا ہوگا لہذا اسے پھھالیک متعین شخص ہے جو اولا دِ آدم میں سے ہوگا ، اس اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آز مائش بنایا ہوگا لہذا اسے پھھالیں طاقتیں عطاکی ہوں گی جو لوگوں کو گر اہ کرنے کے لیے کافی مؤثر ہوں گی۔

ای طرح امام مہدی کی پیش گوئی کا انطباق کی محصرات ہرعادل ومنصف حکمران پر کرتے ہیں، جبکہ بعض نے ہرتجد بید دین کا کام کرنے والے پراس کا انطباق کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی سے بھی ایک خاص شخصیت مراو ہے جس کی چندعلامات صحیح احادیث میں موجود ہیں، اس کا خاص نام ندکور ہے، اس کے والد کا نام ندکور ہے، اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ کیے ممکن ہے کہ اس سے ہرمجد دمراد لے لیا جائے؟

نام مذور ہے، اس می مل می وضاحت ہے۔ تو یہ بیٹے مین ہے لہ اس سے ہر مجد دمراد کے لیاجائے؟

بعض احادیث میں یہ پیش گوئی مذکور ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ فاہر ہوگا۔ تو

اب پہاڑ سے مراد پہاڑ ہی لیا جائے گا اوران الفاظ کو حقیقت پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ جیسے اللہ تعالی کا نوں میں

سونا پیدا کر سکتے ہیں اس طرح کسی دریایا سمندر سے بھی ایسا نز انہ ظاہر فرما سکتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے یہاں

بھی تاویل سے کام لیا اور کہا کہ سونے کے پہاڑ سے مراد پٹرول ہے۔ حالا نکہ اگر اس موضوع سے متعلقہ تمام

ا حادیث کوجمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کا ظہور مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ ہوگا جبکہ اہل عرب پٹرول کو بطور نعمت استعال کررہے ہیں ، حدیث کے مطابق میہ پہاڑ دریائے فرات کے ساتھ ہی خاص ہوگا جبکہ پٹرول تو ہر دریا ، سمندر بلکہ شکل سے بھی نکالا جارہا ہے۔ پھر فرمانِ نبوی کے مطابق اس نزانے پر بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں 99 فیصد لوگ قبل ہو جائیں گے جبکہ پٹرول ظاہر ہوئے ایک عرصہ ہوالیکن بھی کسی نے اس مقام پر اتن بوی جنگ نہیں دیکھی۔ بہر حال بیتاویل بھی درست نہیں اور اس کی تردید کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔

ای طرح صدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے یہود یوں کے خلاف جنگ میں پھر اور درخت پکار پکار کر یہود یوں کی خلاف جنگ میں پھر اور درخت توت کو یائی نہیں یہود یوں کی نشاندہی کریں گے تواس پر بھی تمام مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ کو پھر اور درخت توت کو یائی نہیں رکھتے لیکن قیامت کے قریب اللہ کے تھم سے یہ بھی کلام کریں گے۔ای طرح بعض احادیث میں درندوں کے انسانوں سے ہم کلام ہونے کا بھی ذکر ہے تو یقیناً ایسا بھی واقع ہوگا۔ای طرح احادیث میں ذکر ہے کہ قبل از قیامت زمین سے ایک جانور 'دابۃ الارض' نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا تو اس سے بھی بلاتاویل وہ خاص قیامت زمین سے ایک جانور 'دابۃ الارض' نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا تو اس سے بھی بلاتاویل وہ خاص جانور ہی مراد لیا جائے گا۔ای طرح کی چھنوی پیش گوئیوں میں خاص علاقہ جات کا بھی ذکر ہے جیسا کہ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدی کرنے والا پہلا اسلامی کشکر جنتی ہے اور مکہ ویہ یہنے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا وغیرہ وغیرہ و تو اس طرح کی پیش گوئیوں میں بھی وہی مخصوص علاقے مراد ہوں گے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نبوی پیٹی گوئیوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ '' ایک قتم' 'شخصیات '' سے متعلقہ پیٹی گوئیوں پر شتمل ہے ، ایسی پیٹی گوئیوں کا اطلاق بلاتا ویل انہی خاص شخصیات پر کیا جائے گا۔ '' دوسری قتم' علاقہ جات سے متعلقہ ہے ، ان میں سے کچھ پیٹی گوئیوں میں تو علاقوں کی دضا حت ہے جیسا کہ مکہ دمدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا دغیرہ تو اس صورت میں مکہ دمدینہ سے مکہ دمدینہ ہی مرادلیا جائے گا، البتہ کچھ پیٹی گوئیوں میں مہم انداز بھی اختیار کیا گا، البتہ کچھ پیٹی گوئیوں میں مہم انداز بھی اختیار کیا گیا ہے جیسا کہ شرق کی طرف سے ایک لئکر آئے گا دغیرہ ۔ تو ایسے علاقوں کی تعیین بھی ازخود نہیں کی جائے گی ، ای طرح آگر اوایات میں ہی اس کی دضا حت تلاش کی جائے گی اور آٹار دوعلامات کے ذریعے ان کی تعیین کی صحابی سے منقول ہوتو اسی کو ترقیح دی جائے گی۔ ان کی تعیین کی صحابی سے منقول ہوتو اسی کو ترقیح دی جائے گا۔ اگر چہ ان کی تیس کی خانے والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ کی تھی تو نہیں بھی من دعن اسانے کا کے اگر چہ کا کھی تی والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ کی تھی تو نہیں بھی من دعن ان ایسی بیٹی گوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکار بی بیں اور محض دیکھی تی جانے والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ کی تھی تو بیٹی گوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکار بی بیں اور محض دیکھی تی جانے والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ کی تو ایسی بیٹی گوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکار بی بیں اور محض دیکھی تی جانے والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ سے تو انہیں بھی دیکھی تی جانے والی اشیاء کے گا۔ اگر چہ کی تو بیت کی دورات ایسی بیٹی گوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکار بی بیں اور محض دیکھی تی جانے والی اشیاء کے دورات کیا کی جانے والی اشیاء کے دورات کی جانے والی اسیاء کیا کیا جانے والی اشیاء کی خوانے کی کی خوانے کی کا دورات کی جانے والی اسیاء کی کی خوانے کی کوئیوں کو تسلیم کی خوانے کی کا دورات کی خوان کی خوانے کی خوان کی جانے کی کی کر خوان کی کوئیوں کو تسلیم کی خوان کی کوئیوں کو تسلیم کی خوان کی کوئیوں کوئی کی کی کوئیوں کوئیوں

<sup>(</sup>۲) [ یعنی ایسی اشیاء جنہیں دیکھانہیں جاسکتا جیسے گھروں میں ہارش کے قطروں کی مانندفتنوں کا گرناوغیرہ ۔ ]

وجود کو بی سلیم کرتے ہیں کیکن حقیقت میہ ہے کہ بہت می اشیاء ایسی ہیں جو دیکھی سی نہیں جاستیں کیکن ان کا وجود ہے اور کوئی بھی ان کا منکر نہیں جیسے روح ، در داور عقل وغیرہ ۔ بہر حال کوئی سلیم کرے یا نہ کرے اہل اسلام کا ہر اس بات پر کامل ایمان ہونا چاہیے جو نبی کریم مُلَّافِیْم نے بیان فر مائی ہے خواہ وہ عقل میں آئے یانہ۔ (۱)

# علامات ِ قيامت کی اقسام

الل علم نے علامات ِ قیامت کود وقسموں میں تقسیم کیا ہے:

(1) علامات صغرى (ليمنى حجموثى علامات) (2) علامات كبرى (ليمنى بؤى علامات)

علامات معرور کی سے مراد وہ علامات ہیں جن کے متعلق کوئی الیی دلیل مل جائے کہ قیامت سے پہلے ان کا وقوع ہوگا اور وہ ان دس ملامات ہیں سے نہ ہوں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی۔ بیعلامات بہت زیادہ اور مختلف الانواع ہیں۔ ان علامات کے ظہور کا آغاز عہد نبوی سے ہی ہو چکا ہے اور علامات کبرگی کے ظہور تک ان کا اسلسل قائم رہے گا یعنی ان علامات میں سے کچھالی ہیں جوعہد نبوی کے انتہائی قریب ہیں جیسے فتح بیت المقدی ، کچھالی ہیں جوعہد نبوی سے بعید ہیں جیسے ارض حجاز سے آگ کا روش ہونا اور کچھالی ہیں جوعہد نبوی سے بعید ہیں جیسے ارض حجاز سے آگ کا روش ہونا اور کچھالی ہیں جوعہد نبوی کے کہی امرکا قریب ظاہر ہوں گی جیسے جھجاہ نا می شخص کا حکمران بننا یا عالمی جنگ وغیرہ ۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہی امرکا قیامت کی علامت ہونا اس کی مدح یا فدمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد محض قرب قیامت کو ظاہر کرنا ہے، قیامت کی علامت معدوح (لائق تعریف) بھی ہو بھی ہو بی جیسے بعث تو نبوی ، واقعہ شی قمر اور فتح بیت المقدی وغیرہ اور منجی جیبال جانا ، بدکاری کاعام ہو جانا قبل وغارت بڑھ جانا اور عالمی جنگ وغیرہ ۔

علامات کبری سے مرادوہ علامات ہیں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی بینی جب ان کا ظہور ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی جیسے دجال ، امام مہدی عیسیٰ علینا اور یا جوج ما جوج وغیرہ۔ انہیں کبریٰ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی۔ بہرحال آئندہ اُوراق میں بالتر تیب پہلے چھوٹی اور پھر بڑی علامات کا تذکرہ کیا جارہا ہے ، ملاحظ فرمائے۔

#### Company of the second

<sup>(</sup>۱) [اس موضوع پرمزید تفصیلی بحث دیکھنے کے لیے عصر حاضر کے معروف ریسرچ سکالرحانظ مبشر حسین لا ہوری کی کتاب'' چیش گوئیوں کی حقیقت'' کامطالعہ مفید ہے۔]





# اول معنداول

قيامت کی چند حچو ٹی علامات

# اشراط القيامة الصغرى

### 🛈 نبي كريم مُنْ يَيْلِم كى بعثت اوروفات

- (1) حفرت انس می تئاس می تئاس می تئاست ہے کہ نی کریم مُن اللہ کا استعادہ کے السّاعة کھا تَیْنِ وَ ضَمَّ السَّبَّابَةَ وَ الْـوُسُطَى ﴾ ' میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے بیددوانگلیاں۔ پھرآپ نے (اپنی) انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملالیا۔'' (۱)
- (2) حضرت عوف بن ما لک را الله فرات بین که مین غزوه تبوک کے موقع پر رسول الله مالیّه آن کے پاس آیا جبکه آپ چیزے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، میں خیمے سے باہر صحن میں ہی بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا ، عوف اندر آجاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ (خیمہ چھوٹا ہے اس لیے) کیا سارا ہی اندر آجاؤں؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! آجاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا ﴿ اَلَّهُ فَا اَحْفَظُ خِلَا لَا سِنّا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ اِحْدَاهُنَّ مَوْتِیْ ... ﴾ ''اے وف! قیامت سے پہلے چھ علامات یا در کھنا جن میں سے ایک میری وفات بھی ہے۔'' (۲)

## چاندکادو مکرے ہونا

رشادبارى تعالى بى كى ﴿ إِقُتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْفَقَى الْقَمَرُ ۞ ﴾ [القمر: ١] "قيامت قريب آن كَيْنِي اور جاند يهد كيا-"

امام ابن کثیر بڑھنے اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ بیر (چاند پھٹنے کا) واقعہ رسول اللہ مَگافیاتہ کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا جیسا کہ سی اسانید کے ساتھ بہت کی احادیث متواترہ میں اس کاذکر موجود ہے۔اس بات پرتمام علما کا اتفاق ہے کہ شقِ قمر کا واقعہ رسول اللہ مُگافیاتہ کے زمانے میں رونما ہوا تھا اور بیواقعہ آپ کے عظیم الشان مجزات میں ہے ایک مجرو تھا۔ (۳)

اس حوالے سے محیح بخاری میں حضرت انس والنظائے ہمروی ایک روایت میں ہے کہ ﴿ اَنَّ اَهْلَ مَسَكَّةَ سَسَالُوْ اَرَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ وَاللللهِ وَاللهِ وَاللهِ

<sup>(</sup>۱) [بخاري (۲۰۰۶) كتاب الرقاق : باب بعثت انا والساعة كهاتين ، مسلم (۲۹۰۱)]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۲۹۵۹) صحیح ابن ماجه (۳۲۲۷) التعلیقات الحسان علی صحیح
 ابن حبان (۲۲۶۰) ابن ماجه (۲۳۲۶) کتاب الفتن: باب اشراط الساعة ، ابن حبان (۲۲۷۵)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن كثير (٣٧/٦)]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com الما المان ا

مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھا کمیں تو آپ نے انہیں جا ندود ککڑے ہوتے ہوئے دکھا دیا۔''(۱) حضرت ابن عباس بالنفذ كي روايت ميس ہے كه نبي تافيظ كے زمانے ميس جا ندكے دوكلو برو سكتے تھے۔(٢)حضرت ابن

عمر تفاشط درج بالاسورة قمر كي آيت كے متعلق فر ماتے ہيں كه بيدوا قعه رسول الله طاللة الله الله على مانے ميں پيش آيا تھا كه حاند کے دوکلڑے ہو گئے تھے، ایک کلڑا پہاڑ کے آگے تھا اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے تھا، نبی مُلَاثِمُا نے فر مایا ﴿ اَللّٰهُمَ

اشْهَدُ ﴾ "اے الله! تو گواه رہنا۔" (٣) اور حضرت ابن مسعود والله كابيان ہے كه ﴿ انْشَـقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ الْجَبَلَ مِنْ بَيْنِ فَرْجَتَى الْقَمَرِ ﴾ "رسول الله كَالْيُمْ كَرَماني مِن بَيْنِ فَرْجَتَى الْقَمَرِ ﴾ "رسول الله كَالْيُمْ كَرَماني مِن بَيْنِ فَرْجَتَى ہوگیا تھاحتی کہ میں نے جا ند کے دوکلڑوں کے درمیان میں سے پہاڑ کود یکھا۔'' (<sup>4)</sup> بعض جدیدمفکرین کی طرف سے اس ڈاقعہ پر دوطرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ایک یہ کہ ایہا ہونا ممکن ہی نہیں کہ چاند جیسے عظیم گرے کے دوکلاے ہو جائیں اور سینکٹر وں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑجا کیں۔ دوسرے بیر کداگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا میں مشہور ہوجاتا ، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا ادرعلم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ درحقیقت بید دونوں اعتر اضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شایدوہ چل بھی سکتی تھی لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کوجومعلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پریہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر آتش فشانی کے باعث مچسٹ جائے ادراس زبردست انفجارے اس کے دوکلا ہے دورتک چلے جا کیں اور پھرایے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آملیں۔ رہا دوسرااعتر اض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ بیواقعہ ا جا تک بس ایک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ضروری نہیں تھا کہ اُس خاص کھے میں دنیا بھر کی نگاہیں جا ند کی طرف کلی ہوئی ہوں۔اس سے کوئی دھا کہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہلوگ اس کے منتظر ہوکر آسان کی طرف دیکھر ہے ہوتے۔ پوری روئے زمین پراسے دیکھا بھی نہیں جا سكتا تها، بلكه صرف عرب اوراس كے مشرقی جانب كے مما لك ہى ميں اس وقت چاند نكلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری كا ذوق اورفن بھی اس وقت تک اتناتر تی یافتہ نہ تھا کہ مشر تی مما لک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مؤرخ کے پاس شہادتیں جمع ہوتیں اوروہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کودرج کر لیتا۔ تا ہم مالا بار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہاس رات وہاں کے راجہ نے بیہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں تو

(١) [بخارى (٣٨٦٨) كتاب مناقب الانصار: باب انشقاق القمر]

(٢) [بخاري (٤٨٦٦) كتاب التفسير: باب وانشق القمر]

(٣) [دلائل النبوة للبيهقي (٢٦٧/٢) مسلم (٢٨٠٠) كتاب صفات المنافقين ، ترمذي (٣٢٨٥)]

(٤) [صحيح: احمد (٤١٣/١)] من شعيب ارنا ووطن استح كما -[الموسوعة الحديثية (٤١٣)]

کی کے بیٹ کی جند چھوٹی ملامات کی سے است کی جند چھوٹی ملامات کی سے است کی جند چھوٹی ملامات کی سے است اوراس کے ان میں اس کا ذکر آناصر ف اُس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاندگی رفتار اوراس کی گردش کے راستے اوراس کے طلوع وغروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا ۔ بیصورت چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے قدیم زمانے کے اہال تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی ۔ اس زمانے میں رصدگا ہیں اس حد تک ترقی یا فتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعہ کا نوٹس کیتیں اوراس کوریکار ڈیرکیلیتیں۔ (۱)

#### آپیت المقدس فنتح ہوگا

بیت المقدس فلسطین کاشہراور دارالحکومت ہے۔ یہودیوں ،عیسائیوں اور مسلمانوں نینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہودیوں ،عیسائیوں اور مسلمانوں نینوں کے نزدیک مقدس کو القدیس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیفا کا تغییر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس کو القدیس بھی واقع ہے۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اس کی طرف رخ کر کے نماز اداکیا کرتے تھے۔ مکہ کرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ (۲)

فتح بیت المقدس کی پیش گوئی حضرت عمر مظافظ کے دورِ حکومت میں پوری ہوئی اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کی پیش گوئی حضرت عمر مظافظ کے دورِ حکومت میں پوری ہوئی اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے بہودونصاری سے آزاد کرالیا۔ 1099ء میں عیسائیوں نے وہ ہارہ اس پر قضہ کرلیا تو 1187ء میں سلطان صلاح الدین ایو بی نے اسے آزاد کرالیا۔ اب پھراس پر یہودی قابض ہیں لیکن ان شاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان دوبارہ اسے آزاد کرالیں گے۔

# 

حضرت عوف بن مالک والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّالِمُ اُن فَا اَنْ اَلْمُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

طاعون ایک متعددی بیاری ہے جوالک امعائیہ (enterobacteria) جراثیم، رسینه طاعونی Yersinia

<sup>(</sup>١) [ماخوذ از ، تفهيم الاحاديث (٢٨/٨)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٣١٧٦) كتاب الحزية: باب ما يحذر من الغدر، ابن ماجه (٢٤٠٤)]

 <sup>(</sup>٣) [ماخوذ از ، آن لائن آزاد دائرة المعارف "ويكيپيديا" (بيت المقدس)]

إبخاري (٣١٧٦) كتاب المحزية: باب ما يحذر من الغدر، ابن ماحه (٣٠٤٢)]

pestis) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بیمتعدی بیاری انتہائی مہلک شاری جانے والی ایک بیاری ہے جس کے علاج میں کوتا ہی کے باعث اس کی شرح اموات 50 سے 90 فیصد ہوتی ہے۔ (۱)

الذال المسال الم

طاعون کی وہا چھلنے کا جوذ کر درج بالا حدیث میں ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر بڑالتے، کا کہنا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ (( اَنَّ هٰلِنِهِ اَلَا یَهُ ظَهَر اَتْ فِسْ فَاجِر ہُوچِکَی ہے)'' یہ نشانی طاعونِ عمواس میں ظاہر ہوچکی ہے۔''( ۲ ) طاعونِ عمواس 18 ہجری میں پھیلی تھی جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہوگئے تھے حتی کہ پچھ صحابہ بھی فوت ہوئے ۔امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی تھی کہ بھی انہی میں تھے۔

#### 💿 ارض حجازے آگ کاظہور ہوگا

حضرت الو ہر رہ و و و ایت ہے کہ رسول الله طاقی نے فر مایا ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ اللَّ عَلَى مَّنْ اَرْضِ الْحِهِ جَازِ تُضِیْءُ اَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى ﴾ ''قیامت قائم نہیں ہوگ حق کہ ارضِ جازے ایک آگ نکلے گی جس سے بھری (۳) شہر میں اونوں کی گردنیں روش ہوجا کیں گی۔''(۱۶)

امام نووی دشت کے بیان کے مطابق بیآگ 654 ہجری میں مدینہ کے مشرقی جانب حرہ کے پیچھے سے ظاہر ہو چک ہے ہے خاہر ہو چک ہے۔ خاہر ہو چک ہے۔ استادالمو رخین ) کے حوالے سے بھی بیا بیافت فرمائی ہے کہ 654 ہجری میں 5 جمادی الآخرہ کو بروز جمعہ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں آگروشن ہوئی تھی جس کی روشن میں لوگ رات کو سفر کر لیتے تھے اور بیآگ ایک ہا مسلسل منورہ کی ایک وادی میں آگروشن ہوئی تھی جس کی روشن میں لوگ رات کو سفر کر لیتے تھے اور بیآگ ایک ہا مسلسل روشن رہی تھی۔ (<sup>7)</sup> یہاں یہ یا در ہے کہ قیامت کے بالکل قریب ایک دوسری آگر بھی ظاہر ہوگی جولوگوں کو محشر کی جانب ہانکے گی ، وہ اِس آگ کے علاوہ ہوگی جیسا کہ حافظ ابن ہجر بیشائی نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ (<sup>۷)</sup>

# آ رکوں سے جنگ ہوگی

- - (١) [ماخوذ از ، آن لائن آزاد دائرة المعارف "ويكييليا" (طاعون)]
  - (۲) [فتح الباری (۲۷۸۱۲)]
- (۳) [بھری شام کا ایک معروف شبر ہے جے حوران بھی کہاجا تا ہے، ومثق اوراس کے درمیان تین دن کی مسافت ہے، مسلمانوں نے اے سا انجری میں فتح کیا تھا۔[معجم البلدان (۲۱۱) کا ) فتح الباری (۸۰۱۳)]
  - (٤) [بخاری (۷۱۱۸) کتاب الفتن: باب خروج النار، مسلم (۲۹۰۲)]
    - (٥) [شرح مسلم للنووي (٢٨١١٨)]
    - (٦) [النهاية في الفتن والملاحم (٢٦/١-٢٧)]
      - (۲) [فتح الباری (۲۹،۱۳)]

تُكَانَّ وُجُوْهَ لَهُ مَا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعْرِ وَإِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَانَّ وُجُوْهَ لُهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ﴾ '' قيامت كى نشاندل ميں سے ہے كہتم الى قوم سے جنگ كرو گے جن كے جوتے بالوں كے ہوتے بيں اور قيامت كى ايك نشانى بيہ كہتم ان لوگوں سے لڑو گے جن كے منہ چوڑ سے چوڑ ہوں گے گویاوہ إُ حاليں بيں چڑا جى ہوكى (لعنى بہت موثے منہ والے ہوں گے ) ''(1)

(2) حضرت ابو ہریرہ وُٹُ اُٹُونے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُٹُلُونے فرمایا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواْ اللّهُ مُلَائُونِ كَانَّ وُجُوهِهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَ لَا تَقُومُ اللّهُ مُ اللّهُ عُرُ اللّهُ جُوهِ ذُلْفَ الْاُنُونِ كَانَّ وُجُوهِهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَ لَا تَقُومُ اللّهَ عَنَّى تَقَاتِلُواْ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ﴾ ''قیامت اس وقت تک قائم ہمل ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو گے ، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی ، چرے سرخ ہوں گے ، ناک موٹی چھیلی ہوئی ہوگی ، ان کے چرے ایے ہوں گے ، جون کے جون کے جونے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔'' (۲)

عرف نہ کرلو گے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔'' (۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے ہے کہ سلمانوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی اور ترکوں کے جن جن سے معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے ہے کہ سلمانوں کی ترکوں سے جن کے جوتے بالوں کے جن ہوں گے۔ علامہ عینی ڈلٹ کی توضیح کے مطابق ہے بھی ترکوں میں سے ہی ہیں۔ (۲) تا ہم حافظ ابن حجر ڈلٹ کے بیان کے مطابق یہ قوم ترکوں کے علاوہ ہے اور اسماعیلی کی روایت کے مطابق اصحاب بابک کی جو تیاں بالوں کی ہوا کرتی تھیں۔ بابک کو خری بھی کہا جاتا تھا جو کہ زناوقہ کا ایک گروہ تھا ، انہوں نے بہت ہی حرام اشیاء کو مباح بنالیا تھا ، مامون الرشید کے دور حکومت میں ان کے پاس بہت قوت وطاقت تھی ، اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے مجمی علاقوں (جیسے طبرستان اور رہے وغیرہ) پرغلبہ پالیا تھا۔ پھر معتصم کے زمانے میں انہیں قبل کردیا گیا۔ ان کا خرون علاقوں کے قریب ہوا اور ۲۲ ہجری کے قریب انہیں قبل کردیا گیا۔ ان کا خرون کا کہ ہجری کے قریب ہوا اور ۲۲ ہجری کے قریب انہیں قبل کردیا گیا۔ (۱

علاوہ ازیں ترکوں سے کون لوگ مراد ہیں تو اہام خطابی بڑٹٹنے کے بیان کے مطابق ترکوں سے مراد ہنو تنطورا ہیں اور قنطورا ابراہیم ملیٹا کی لونڈی تھی ، پھراسی کی نسل ہنو تنطورا کہلائی۔ (°) وہب بن منبہ بڑٹٹنے کا بیان ہے کہ ترک یا جوج ما جوج کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب دیوارِ ذوالقر نمین بنائی گئی تو بیلوگ غائب تھے لہذاوہ دیوار کے اس طرف رہ گئے تھے اس لیے ان کا نام ترک یعنی متروک (چھوڑ دیئے گئے) ہوگیا۔ (۲) مولانا داودراز رڈلٹنے نقل

<sup>(</sup>١) [بخارى (٢٩٢٧) كتاب الحهاد: باب قتال الترك]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٢٩٢٨) كتاب المهاد: باب قتال الترك]

<sup>(</sup>۳) [عمدة القارى شرح صحيح بخارى (۲۱/۱۲)]

٤) [فتح البارى (١٠٤/٦)] (٥) [ايضا]

الدان المساعد الله المساعد الم

فر ماتے ہیں کہ یہاں ترکوں سے مراد وہ قوم ہے جو یانٹ بن نوح کی اولا دمیں سے ہے انہی کو قوم تا تارکہا گیا ہے۔ بیلوگ خلفاء کے عہد تک کا فرتھے یہاں تک کہ ہلا کوخان ترک نے عربوں پر چڑھائی کی اورخلافت بنوعباسیہ کا کام تمام کردیا۔اس کے پچھ عرصہ بعد ترک مشرف باسلام ہو گئے۔ (۱)

خلاصه کلام یہ ہے کہ قیامت کی بینشانی بھی ظاہر ہو پھی ہے۔

## 🗇 فتنول كاظهور موگا

ر من ارد با من زید دانش سروایت ہے کہ ﴿ اَشْسَرَفَ الْسَنَّمِ عَلَى اَطُهِم مِّنُ آطَامِ الْمَدِیْنَةِ فَقَالَ مَلْ مَنْ آطَامِ الْمَدِیْنَةِ فَقَالَ مَلْ الْمَدِیْنَةِ مَلْ مَا اَرَی ؟ قَالُوٰ اللّه قَالَ: فَانِی لاَرِی الْفِتَنَ تَقَعُ خِلالَ بُیوْتِنَکُمْ کَوقْعِ الْقَطْرِ ﴾ "نی کریم تاثیل مدیدے محلات میں سے ایک کل پر چڑ سے اور صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیاتم وہ و کھر ہے ہوجو میں دکھر ہاہوں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں ہے آپ تالی آئے نے فرمایا، میں فتوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتاد کھر ہاہوں۔" (۳)

(3) حضرت ابو ہر برہ و و النظام کا بیان ہے کہ رسول اللہ تالیّن الله عَمَلُ وَ یَنْقُصُ الْعَمَلُ و یَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ یَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ یَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ یَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ یَا الله الله و یَا الله و یَا الله و یا یک اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔' (٤)

کس نے شیسے عبد المحسن العباد سے سوال کیا کہ جس دور سے آج ہم گزرر ہے ہیں کیا ہے وہ ی دور ہے کہ جس کے مقد دور ہے کہ جس کے مقد دور ہے کہ جس کے متعلق نبی سلطانی نبی سلطانی کوئی فرمائی تھی کہ اس میں اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے ، آدی صبح کوموں ہو گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ اس کا صبح علم تو اللہ تعالی کو ہی ہے کیکن یہ بات مقدم ہی ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتنے ظاہر ہو بچکے ہیں جیسا کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ لوگ اپنے دین

<sup>(</sup>۱) [شرح صحیح بخاری ، از مولانا داود راز (۲٤٧/٤)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (١١٨) كتاب الايمان: باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن ، احمد (٢٠٤/٣)]

٣) [بخارى (٧٠٦٠) كتاب الفتن: باب قول النبي ﷺ ويل للعرب]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٢٠٦١) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن]

ہے مند موڑ بچکے ہیں، بہت ہے لوگ خود کومسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن اسلامی احکامات پڑکل نہیں کرتے۔اس لیے آج ذلت ورسوائی ان کا مقدر بن بچکی ہے جیسا کہ نبی طافیاً نے بھی فرمایا تھا کہ'' میرارزق میرے نیزے کی اُنی کے نیچے ہے اور جوبھی میرے تھم کی مخالفت کرے گا ذلت ورسوائی اس کا مقدر بنادی جائے گی۔'' (۱)

ہرآنے والا زمانہ پہلے زمانے سے براہوگا

حضرت زبیر بن عدی و النظامی الله الله ما نگف النس بن مالك فشكونا إليه ما نگفی مِن السح عَلَيْكُمْ وَمَانٌ إِلّا الَّذِی بَعْدَهُ شَرَّ مَنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ الْسَعِ عُتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ ﴾ " مم انس بن ما لك و الله في كافدمت ميں حاضر موت اور جو هيئيس جاح كی طرف سے مسلطاح ته موئي تعين ان كی شكايت كی تو حضرت انس و الله في الله مركز و تم پراييا و ماند آنے والا ہے جس ميں مراحق مولی تعین ان كی شكايت كی تو حضرت انس و الله في الله مركز و تم پراييا و ماند آنے والا ہے جس ميں مراحق و الله و تا تم ميں ان كي شكارے ني الله و كے ۔ يه بات ميں نے تم ارب ني رب سے جا ملو كے ۔ يه بات ميں نے تم ارب ني (محمد تافیخ) سے تن ہے ۔ " (محمد تافیخ) سے تن ہے ۔ " الله ميں ہے ۔ " الله ميں ہے ہوگا تھی ہے ۔ " (محمد تافیخ) سے تن ہے ۔ " الله ميں ہے ۔ " الله و تا ہے ۔ " الله و تا ہو تا ہو

واضح رہے کہ اس حدیث میں جو یہ بیان ہواہے کہ''ہرآنے والا زمانہ پہلے سے براہی ہوگا''اس سے مرادیہ ہے کہ اغلبًا ایسا ہی ہوگا ،البتہ بھی کھاراس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ ججاج کے بعد عمر بن عبدالعزیز رشک کا اچھا دورآیا تھا۔ اس طرح مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بیس پہلے ایک برائی پھیلی ہوتی ہے کیکن وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں خیر وفلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے ۔لیکن حدیث بھی اپنی جگہ برحق ہے لہذا اگر مجموعی طور پر دیکھا جاتے تو شاید ہی کوئی انسان موجودہ وہ وقت کو پہلے ہے بہتر کہے ور مذسب ہی یہی کہیں گے کہ پہلاز مانہ ہی بہتر تھا۔

شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرےگا

حضرت ابو ہریرہ رُق تُوْنِے روایت کر رسول الله مُقَافِّم نے فرمایا ﴿ لَا تَـقُـوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يُلَيْنَنِي مَكَانَهُ ﴾ "قيامت قائم نہيں ہوگی تی که ومی کی دوسرے آ دمی کی قبر کے قریب ہے درے گا توبیتمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔" (۳)

امام ابن عبدالبر اٹرنٹ کابیان ہے کہ اس حدیث میں زمانے کی اُس تبدیلی کی خبر دی گئی ہے کہ جس میں لوگ انتہا کی تختی ، پریشانی اور آز مائش کا شکار ہوجا کیں گے اور یقیناً ہم اس زمانے کود کھے چکے ہیں۔ (٤) امام زرقانی بڑلٹنے

<sup>(</sup>۱) [شرح سنن ابي داود (۲۲/۲۳)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۰۲۸) کتاب الفتن: باب لا یاتی زمان الا الدی بعده شرمنه]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧١١٥) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور]

<sup>(</sup>٤) [التمهيد لاين عبد البر (١٤٦١٨)]

فر ماتے ہیں کہ بیتمنااس وقت کی جائے گی جب فتنے ظاہر ہوں گے اور باطل ومعاصی کے غلبہ کی وجہ سے لوگوں کو دین کے ضیاع کا خدشہ ہو گایا پھر جب لوگ اپنی ذات ، اپنے اہل وعیال یا اپنے دنیوی اُمور میں بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوں گے خواہ ان اُمور کا تعلق دین سے نہ بھی ہو۔ (۱)

بلاشبہ آج بیوفت بھی آن پہنچاہے کہلوگ جہاں ایک طرف سیلاب، زلز لے اور دیگر قدر تی آفات کابدترین شکار ہیں وہاں دوسری طرف طالم وجابر اور فاست و فاجر حکمر انوں کے ظلم وزیادتی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں اور آئے روز خود کشیاں کررہے ہیں اور غربت وافلاس اور تنگی کالات کے ستائے ہوئے لوگ یہی تمنا کرتے نظر آئے ہیں جو درجی بالاحدیث میں فہ کورہے۔

#### 🛈 جھوٹے نبیوں اور دجالوں کاظہور ہوگا

(1) حضرت ابو ہریرہ اللہ عَنظَیْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَلَ فِئَتَانَ عَظِيمَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ فِئْتَانَ عَظِيمَةً لَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَفْتَلَةٌ عَظَيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ فَي اللهِ وَمَن اللهِ عَن مَن ثَلاثِيْنَ مَوَّى كَدوبِرى جَاعَوں كَ قَرِيبَ مَن ثَلاثِينَ مَوَى حَمَّى كِرَا ہُولَ اللهِ ﴾ ''قیامت قائم ہیں ہوگا اور حق كر میں عنوں ك درمیان ایك بہت بڑی جنگ بریا ہوگی (جس میں )ان دونوں كادعوى ایك بی ہوگا اور حق كر میں (30) كے قریب جھوٹے دجال بھیج جائيں گے جن میں سے ہرایک ہے گمان كرتا ہوگا كہ وہى اللہ كارسول ہے۔'' (۲)

(2) حضرت ابن عمر ولانشكاس روايت ب كرسول الله مُلَقِيم فرمايا ﴿ لَيَكُونُ نَ قَبْلَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ كَلَ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ كَلَ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ كَلَ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ كَلَ الْمُسِيْحِ الدَّجَالِ كَلَ الْمُسِيْحِ الدَّبِي اللَّهِ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ومسيح وجال سے پہلے میں یاس سے پھاوپر محموث وجال ظاہر مول گے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ مُلَیم الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله

نبوت کاجھوٹادعو کی کرنے والوں کاسلسلہ تو عہدرسالت سے ہی شروع ہوگیا تھا جیسا کہ' مسلمہ کذاب' اور ''اسودعنسی'' نے آپ مُنْ اللّٰ کے زمانے میں ہی نبوت کا دعو کی کر دیا تھا۔مسلمہ کذاب کومسلمانوں نے عہد صدیقی میں جنگ یمامہ کے دوران ہلاک کیا جبکہ اسودعنسی عہدرسالت میں ہی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگیا۔ایک عورت

<sup>(</sup>۱) [شرح الزرقاني على مؤطا (۱۲۳/۲)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۳۹۰۹) کتاب المناقب: باب علامات النبوة فی الاسلام ، مسیم (۱۵۷) کتاب الفتن: باب اذا تو اجه المسلمان بسیفیهما ، احمد (۳۱۳۱۲) ابو داؤد (۲۳۱۶) ترمدی (۲۲۱۸)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح لغيره: محمع الروائد (٦٤٢/٧) ابويعلى (٥٧٠٦) احمد (١٠٣/٢) في شخ شعيب ارتا ووط في الصحيح لغيره كها به [السمو سوعة الحديثية (٨٠٨٥)] في احديثاً كرف اس كى سند كوسن كها به [مسند احمد بتحقيق الشاكر (١٠/٨) مطبوعه دار الحيل]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com بامت المعالمة الم

جب مسلمہ کذاب کونل کردیا گیا توبہ تائب ہوگئی۔ قبیلہ بنواسد کے دطلیحہ' نامی شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیالیکن بعد میں جب اے اوراس کے ساتھوں کو شکست سے دوجا رہونا پڑا تو پہلے تو فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پھرامان کے کر حضرت خالد بن ولید جائٹوئے یاس حاضر ہوگیا اور اسلام قبول کرلیا ، پھر تاحیات اسلام اور اہل اسلام کا معاون ہی بنار ہاحتی کہ جنگ نہاوند میں شرکت کر کے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوا۔''مخار بن ابی عبید ثقفیٰ ' نے بھی نبوت کا دعویٰ کیالیکن حضرت مصعب بن عمیر جائٹوئنے اس کی سرکو فی فر مادی۔

علاوہ ازیں عہد خلافت ِراشدہ کے بعد بھی پچھ طالع آز ماؤں نے نبوت کا دعویٰ دیا جنہیں ان کے مسلم تحمر انوں اور وقت کے علاء ومشائخ نے خارج اسلام قرار دیتے ہوئے گرفار کرایا اور انہیں سزائے موت سنائی حتی کہ انہیں مقام عبرت بنانے کے لیے پچھ عسولی پر بھی لئکا کر رکھا گیا۔عبد الملک بن مروان کے زمانے میں '' حارث''نامی ایک فخص نے نبوت کا دعویٰ کیا مگر اسے جلد ہی اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک فخص نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے خودکونوح قرار دیا، اسے بھی اس دور کے اہل علم نے علمائے سلف دور میں مرتد قرار دے کرفل کروا دیا۔

مرزانلام احمد قادیانی نے بھی اگریزوں کی سازش اور منصوبہ بندی سے قادیان میں نبوت کا حجمونا دعوکیٰ کیا۔ اگر چہ اس نے مختلف حیلہ سازیوں کے ذریعے پچھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیا بی حاصل کر لی لیکن امت ک اکثریت نے اسے دائر ہ اسلام سے خارج اوراس کے ماننے والوں کو نبجات سے محروم ہی قرار دیا۔ بعینہ قیامت تک جو بھی نبوت کا دعو کی کرے گا، یقدینا وہ جموٹا تو ہے ہی لیکن اس کا جموٹ اس دنیا میں بھی فلا ہر ہوکررہے گا۔

# 🛈 علم كاخاتمه بوجائے گا

(2) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ یکُونُ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ آیَّامٌ ، یُرْفَعُ فِیْهَا الْعِلْمُ وَیُنْزَلُ فِیْهَا الْجَهْلُ وَیَکُونُ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ آیَّامٌ ، یُرْفَعُ فِیْهَا الْعِلْمُ وَیُنْزَلُ فِیْهَا الْجَهْلُ وَیَکُنُو فِیْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتُلُ ﴾" قرب قیامت کا یام میں علم اٹھالیا جائے گا، جہالت اتاردی جائے گا ور جرج بہت زیادہ ہوجائے گا اور جرج سے مراق تل ہے۔" (۲)

<sup>(</sup>۱) [بحارى (۸۰) كتاب العلم: بات رفع العلم وظهور الحهل، مسلم (٦٧٢٧) كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، ترمذي ( ٢٢٠٥) كتاب الفتن: بات ماجاء في اشراط الساعة]

 <sup>(</sup>۲) [بحارى (٦٧٢٩) كتاب الفتن: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ، ترمذى (٢٢٠٠)]

(3) حضرت زیاوین لبید و و گفت می هو دُکِس السّبِی عَلَیْ شَیْنًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَان فِهَا بِ الْعِلْمِ وَ مَلْنَ مُنْ الْقُرْ آنَ وَنُقُو مُهُ اَبْنَاتَنَا وَيُقُو مُهُ اَبْنَاتَنَا وَيُعُو مُهُ اَبْنَاتَنَا وَيُعُو مُهُ اَبْنَاتَنَا وَيُعُو مُهُ اَبْنَاتَنَا وَيُعُو مُهُ اللّهِ وَكَيْفَ يَدُهُ الْعِلْمُ وَيَاد اِنْ كُنْتُ لَا رَاكَ مِنْ اَفْقَه رَجُل بِالْمَدِينَةِ آوُ اَبْنَاتَنَا وَيَعُو وَالنّصَارَى يَقُرُو وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْعٍ مَمّا فِيهَا ؟ ﴾ "نبی لَئِس هٰ فِيهِ الْبُهُودُ وَالنّصَارَی يَقُرونُونَ التّوْرَاةَ وَالْانَجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْعٍ مَمّا فِيهَا ؟ ﴾ "نبی کریم طالی می بات کاذکر مواتو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ پس نے عرض کیاا اللہ کے رسول! علم کیسے الحق گا جبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادکوقرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگ اپنی اولادکوقرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگ اپنی اولادکوقرآن پڑھا کی بی اور یہ سلمت تا قیامت چاتا رہے گا۔ آپ طالی کے ایس کی جودونساری تو راقا ور انجیل پڑھتے ہیں کیا ہے! ہیں تو می ہو کی ہولا کو می شارکرتا تھا کیا یہ تھی تا میں کہ یہودونساری تو راقا ورائی کیا مطلب یہ ہیں کیا واللہ کی می اسے کی چیز پہی عمل نہیں کرتے (یعنی علم اٹھ جائے کا مطلب یہ ہو کی می اسے کی چیز پہی عمل نہیں کرتے (یعنی علم اٹھ جائے کا مطلب یہ ہو کی خالی نہیں کیا جائے گا )۔ " (۱)

واضح وہے کہ یہاں علم سے مرادسائنس یاریاضی کاعلم نہیں بلکہ یہاں علم سے مرادد پنی علم ہے۔ قیامت کی میہ نثانی بھی ظاہر ہو پکی ہا وراس کا اندازہ لگاٹا چنداں مشکل نہیں کیونکہ برخض اپنے اردگرد کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، محلے، قصبے، شہراور ملک میں کتنے افراد دین تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے دنیوی۔ مزید برآ ل یہ بھی یا در ہے کہ دین علم کالشلسل اگر چہ آج بھی قائم ہے کیک عمل کا فقد ان جا بجاد کیھنے کو ملتا ہے اور درج بالا آخری صدیث کے مطابق علم کے خاتے کا یہی مطلب ہے کہ کم ختم ہوجائے گا۔

علم کا خاتمہ علاء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص والمنظن المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله المعلم الله المعلم المعل

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٤٨) کتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعم ، المشکه (۲٤٥) ، (۲۷۷) طبرانی کبیر (۲۹۱) مسند احمد (۲۰۱٤) فیج شمیب ارتا و وطف اس صدیث کوسی کها کمید کیسید العمد (۲۰۷۵) اللموسوعة الحدیثیة (۲۷۰۸)]

٢) [بخاري ( ١٠٠) كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم، مسلم (١٧٣٧) ترمذي (٢٦٥٢)]

ا مام نو وی دشانشد فرماتے ہیں کہ بیرحدیث وضاحت کرتی ہے کہ جن احادیث میں مطلق طور پرعلم کے خاتمے کا ذ کرہے وہاں بیمرا زنبیں کیلم کوحفاظ کے سینوں ہے محوکر دیا جائے گا بلکہ بیمرا دہے کیلم والے اس دنیا سے رخصت ہو جا ئیں گے اور پھرلوگ جاہلوں کو قاضی وحکمران بنالیں گے جوخود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔(۱) شیخ ابن تقیمین بڑلشہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بیا شارہ ہے کہ عنقریب ایساوقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور روئے زمین پر کوئی ایبا عالم باتی مہیں رہے گا جولوگوں کی سیحے دینی رہنمائی کر سکے تب لوگ گمرآہ ہو

جائیں گے۔(٢) شیے عبد المحسن العباد ہے کی نے وریافت کیا کہ کیاعلم کے اٹھ جانے کے عموم میں آخری زمانے میں قرآن کااٹھ جانا بھی شامل ہے یا اس سے صرف علما کی موت کے ذریعے علم کااٹھ جانا ہی مراد

ہے؟ تو شخ نے جواب دیا کہم کے اٹھ جانے میں قرآن کا اٹھ جانا شامل نہیں ... بلکداس سے مراد صرف جہالت کی کثرت،علما کی قلت اورعلما کے خاتمے کے ذریعے علم کا خاتمہ ہے۔ (۳)

🛈 بدعتی استاد بنالیے جائیں گے

فرمانِ نبوى ہے كه ﴿ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْاصَاغِرِ ﴾ علامات قيامت میں پیر چیز بھی شامل ہے کہ اصاغر (اہل بدعت ) ہے کم حاصل کیا جائے گا۔' <sup>(4)</sup>

اس حدیث میں اصاغر سے علم حاصل کیا جانا قیامت کی ایک نشانی بتائی گئ ہے۔اصاغر کے مفہوم کے متعلق امام ابن مبارک بڑلٹے: نے فر مایا ہے کہاس سے مراداہل بدعت ہیں ۔<sup>(°)</sup> علامہ عبدالرؤف مناوی بڑلٹے: نقل فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں اور طبر انی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن مسعود رہانٹڑنے فرمایا کہلوگ جب تک اصحاب محمداوران میں سے اکابرین سے ملم حاصل کرتے رہیں گے صالح اور کتاب وسنت پر قائم رہیں گے اور جب وہ اپنے اصاغر کے پاس آئیں گے تو ہلاک ہوجائیں گے اور بعض حکما کا کہناہے کہ عزت چاہتے ہوتواپنے اکابر کومیر دار بنا وُاوراصاغر کومیر دارمت بنا وُدر ندرسواہو جا وَ گے۔ <sup>(۲) س</sup>یجھاال علم

(۱) [شرح مسلم للنووي (۲۲٤/۱٦)]

(٢) [شرح رياض الصالحين (تحت الحديث ١٣٩٢)]

(۲) [شرح سنن ابی داود (۲۱۱۹)]

(٤) [صحيح : السلسلة المصحيحة (٩٩٥) صحيح الحامع الصغير (٢٢٠٧) ابن مبارك في الزهد (٦١) ابو عـمرو الداني في الفتن (٦٢/٢) شرح اصول السنة (٢٣٠/١) العلم للحافظ عبد الغني المقدسي (٦٦/٢)

ابن منده في المعرفة (٢٢٠/٢)]

(٥) [كما في السلسلة الصحيحة (١٩٤/٢)]

(٦) [فيض القدير (٦٧٦/٢)]

السائر المسائر كى يوں توضيح كى ہے كہ اصاغر سے مرادوہ لوگ ہيں جو كم علم ہيں اور علم كم ہونے كى وجہ سے محض اپني آراء م

ے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے پھرتے ہیں جس کے نتیج میں بدعات وخرافات پھیلتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل بدعت کوعلم حاصل کرنے کا مرکز ومحور بنالینا قیامت کی ایک علامت ہے۔اورا گر بغور جائزہ

معلوم ہوا کہ اہل بدعت اوہم حاصل کرنے کا مرکز وقور بنا ہیما فیامت کی ایک علامت ہے۔ اورا کر بھور جاکزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی بیعلامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ لوگوں نے قیقی علا کو چھوڑ کرنا م نہا دبزرگول ، جعلی پیروں اور کم علم خطباء و واعظین کو ہی اپنا مرجع بنار کھا ہے۔ یہی باعث ہے کہ امت کی اکثریت اس وقت بدعات میں بنتلا ہے۔ گردنوں میں تعویذ لئکا نا اور باز ؤوں پر باندھنا حصولِ منفعت اور دفع ضرر کا ذریعہ مجھا جارہا ہے، بدفالی اور شکون بدلیا عام ہے، از ان سے پہلے درود وسلام پڑھا جارہا ہے، لفظوں کے ساتھ نماز کی نبیت کی جا رہی ہے، بدفالی اور شکون بدلیا عام ہے، ماز ان سے پہلے درود وسلام پڑھا جارہا ہے، نفظوں کے ساتھ نماز کی نبیت کی جا رہی ہے، قضاء عمر کی اوا کی جارہ ہی ہے، صدفہ وخیرات کے لیے جمعرات کے دن کو خاص کیا جا چکا ہے، میت کی وفات کے ہفتہ بعد یا چالیس دن بعد یا سالا نہ ختم دلا یا جا رہا ہے، میت کو ایصالی ثواب کی غرض سے قرآن خوانی کی جارہ ہی ہے، قبروں پر فاتحہ خوانی کی جارہ ہی ہے اور قبروں کو پختہ بنایا جارہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

ضرورت اس امری ہے کہ اہل بدعت ، کم علم خطباء اور نام نہاد علا کو چھوڑ کر کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھا ما جائے اور تمام مسائل میں اُن علائے تق کی طرف رجوع کیا جائے جود بنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور ہرمسکلہ قر آن کریم اور میچے احادیث کی روشن میں جان کرتے ہیں۔

# 🛈 مال ودولت كى فراوانى ہوگى

(1) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹئئے سے روایت ہے کہ رسول الله مُلٹی آئے فرمایا ﴿ لَا نَصَّوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ ﴾ ''قیامت قائم ہیں ہوگ حق کہ مال بہت زیادہ ہوجائے گاحتی کہ (اس کثرت کی وجہ سے) آدمی ذکو قالے کر نکلے گائیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔'' (۱)

(2) حضرت ابو بريره النَّهُ عَلَيْ مَ الرَّجُلُ بِمَ الِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِينُكُمُ الْمَالُ وَحَتَّى يَهِمَ الرَّجُلُ بِمَ الِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ فِينُكُمُ الْمَالُ وَحَتَّى يَهِمَ الرَّجُلُ بِمَ الِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِيْنَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ اللَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ لَا رَبَ لِنَي بِهِ فَيَقُولُ اللَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ لَا رَبِهِ لِي إِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُونُ الللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

ان احادیث میں جس دورِخوشحالی اور مال ودولت کی فراوانی کا ذکر ہےاس کا ایک حصہ تو تیمیل کو پہنچ چکا ہے

<sup>(</sup>١) [بخاري ( ١٤١١) كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، مسلم ( ١٠١١) ابن ماحة (٢٠٦٩)

<sup>(</sup>٢) [بحاري (١٤١٢) كتاب الزكاة: باب الصلقة قبل الرد ، مسلم (١٥٧) ابن ماحة (٤٠٩٦)]

قامت كالمعالث المعالمة المعال

جیما کہ عہد معابہ میں جب فتو حات ہوئیں اور قیصر وکسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو بہی صور تحال تھی اور حافظ ابن حجر رشائلۂ کے بیان کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز شائلٹہ کے دورِ حکومت میں بہت کم ہی کوئی زکو ق

اور فاط ہی بروسے ہیں ہیں ہے عابی سرے رواں جبر رید میں اور میں بات ہے۔ اور فاط ہیں اور میں اور است کے برعکس ہے کیکن قیامت سے میں مہدی اور حضرت عیسی علینا کا ظہور ہوگا تو پھر دوبارہ یہی خوشحالی کا دور لوٹ آئے گا۔

#### نشرواشاعت کے کام کاعروج ہوگا جنب الد مسعد ہلائشاں

حضرت ابن مسعود وللطنط سروايت به كه بى تلطن النظم في السّاعة تسليل السّاعة تسليل المّاسّة والمحاصّة وفُشُوّ التّب الدّرة وقطع الآرْحام وشهادة الزُّود وكِتْمَانَ وَفُشُوّ التّب الرّب المّرادة وقطع الآرْحام وشهادة الزُّود وكِتْمَانَ شهادة السّحة وظهُور الْقلَم ﴾ "قيامت حقريب سلام صرف مخصوص لوگول كوكيا جائے گا بتجارت بيل جائے گا حق معول الله على الله على

جائے گی، تجی گواہی چھپالی جائے گی اور قلم کاظہور ہوگا۔''(')
اس روایت میں محل شاہر سے ہے کہ قلم کاظہور ہوگا اس کا مطلب سے ہے کہ قلم سے لکھنے والوں اور لکھی ہوئی
کٹابوں کی نشروا شاعت کثرت کے ساتھ ہوگی جیسا کہ آج بینشانی بھی پوری آب وتاب کے ساتھ منظر عام پر

آ پھی ہے۔ دورِ جدید کی ایجاد کمپیوٹر اور پریس مشینوں نے بھی ہمی جھی ہم کے لٹر پکر کی اِشاعت کو آسان بنا کراس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن اس قدرنشر واشاعت کے باوجودعلم اٹھتا خار ہا ہے اور جہالت چھاتی جارہی

# - ﴿ اللَّهُمُ الْهُمَا الَّهِ صِياطَ مَسْتَقِيمٌ وَثَبَ اقْدَامَنَا ﴾

#### ، ﴿ عمل كا فقدان ہوگا

وَيُلْقَى الشَّحُ ﴾ "زمانة ريب آجائے گا عمل كم موجائے گا اور بخيلى وال دى جائے گا-" (٣) (2) حضرت ابوامامه بالجى والتئى سے دوایت ہے كه رسول الله مَالِيْنِ نے فرمایا ﴿ لَيُنْقَضَ مَا عُسرَى الْإِسْلام

(۱) [فتح الباری (۸۷/۱۳)] (۲) [حسن: احمد (٤٠٨/١) حاکم (٤٩٣/٤) بزار (٤١٢) شيخ شعيب ارنا و وطف اس کی سند کوشن درجه کی قرار

ويا بحر [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)] (ريخاري (٢٠٦١) كتاب الفتر : ماب ظهر الفتر ، مسلم (٧٥١) ابو داو د (٢٥٥٤) ابن ماجه (٢٩٦٤)

٣) [بخارى (٢٠٦١) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن ، مسلم (١٥٧) ابوداود (٢٠٥٥) ابن ماجه (٩٦٠)

مسند احمد (۱۸۷/۲)]

السسكادة ﴾ "اسلام كى كريان الك الك كرك توفق جائيس كى - جب بھى الك كرى تو فى كا تولوگ اس ك قريب والى دوسرى كو كريل يس كے رسب سے پہلے عم (يعنى خلافت كا معالمه) اورسب سے آخر ميں نماز كى كرى تو فى كريل

ان احادیث میں مذکور عمل کا فقدان بھی آج ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔خلافت وامارت کا خاتمہ تو ہوہی چکا اور ابنمازی بھی خال خال ہوت ہیں۔ خال خال ہوت ہو ہو ہی چکا اور ابنمازی بھی خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ عوام تو در کنار علما میں بھی باعمل بہت کم ہیں۔ آج کے اس پر فتن دور میں ضرورت اس امرکی ہے کہ اپنی دینی حالت کو بہتر بنایا جائے ، دینی مجالس ومحافل کا اہتمام کیا جائے اور دین گوگوں کے ساتھ میل جول رکھا جائے کیونکہ یہی چیز ہے جو انسان کو دین پر قائم رہنے اور عملی کوتا ہیوں سے بہتے میں ممد ومعاون ثابت ہوسکتی ہے۔ (واللہ المعوفیة)

## الشراب كوحلال مجهدليا جائے گا

(1) حضرت ابوما لک اشعری را الله علی الله علی الله می الله می الله می الله می الله الله می اله

(2) حضرت انس ولا تنظير المستروايت من كرسول الله على الله على الله عن الله السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْجَهُلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ﴾ "علم كااته جانا، جهالت كابره جانا اورشراب كاپياجانا قيامت كى نشانيول من سيد ين "")

قیامت کی بینشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج و نیا بھر میں حتی کے مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ جبہہ نبی کریم مُنالیّا نے نہ صرف اسے حرام قرار دیا ہے بلکہ اس سلسلے میں دس آ دمیوں پر لعنت فرمائی ہے:

① شراب نچوڑ نے والا ﴿ نچوروا نے والا ﴿ پینے والا ﴿ اٹھانے والا ﴿ جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے ﴿ بِلا نے والا ﴾ بیچنے والا ﴿ قیمت کھانے والا ﴿ فریدنے والا ﴿ جس کے لیے خریدی جائے۔ ' (٤) دین اسلام میں شراب کو بطور دواء استعال کرنا بھی جائز نبیس۔ ( ° )

<sup>(</sup>۱) [صعیع: صحیح الترغیب (۷۲) صحیح الحامع (۵۷۰) طبرانی کبیر (۹۸/۸) حاکم (۱۰٤/٤) احمد (۲۳۲/٤) شخ شعیب ارتا و وطنی اس کی سند کوچید کها به -[الموسوعة الحدیثیة (۲۲۱۲)]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۹۹۰) كتاب الأشربة: باب ماجآء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]

 <sup>(</sup>۳) [بخاری (۲۳۱ه) کتاب النکاح: باب یقل الرجال ویکثر النساء، مسلم (۲۲۷۱)]

إحسن صحيح: صحيح الترغيب (٢٣٥٧) غاية المرم (٦٠) ترمذى (١٢٩٥) ابن ماجه (٣٣٨١)]

٥) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۰٤٦) ابن ماجه (۳٥٠٠)]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com ( 37 日本の 19 日本の 19

واضح رہے کہ شراب نوشی نہ صرف دینی حوالے سے ممنوع ہے بلکطبی حوالے سے بھی بے حدم مفرہا ورجد بد تحقیق کے مطابق شراب نوشی ہیروئن اور کوکین سے بھی زیاوہ نقصان دہ ہے ، اس تحقیق کو پیش کرنے والوں میں پروفیسرڈ یوڈ نٹ بھی شامل ہیں۔<sup>(۱)</sup>لہزامسلمانوں کو چاہیے کہاس مصرصحت چیز کے جواز کے بہانے بنانے یااس کا نام الکوحل وغیرہ رکھ کراہے استعال کی سند دینے کے بجائے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بیانے کی کوشش کریں اوراس سلسلے میں اہم کر دار حکومتوں کا ہے کہ وہ شراب تیار کرنے والی فیکٹروں کو لائسنس مہیا کرنے کے بجائے ان پریابندی عائد کریں اوراس کی خرید و فروخت کو بھی قابل سز اجرم قرار دیں۔

#### الله بحانے کارواج عام ہوجائے گا

(1) حضرت ابوما لك اشعرى والتَّوُّ سے روايت ہے كه رسول الله مَاللَّمُ اللهِ عَلَيْهُ فِي مَايا ﴿ لَيَشْسَرَ بَنَّ نَسَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى زُوُّوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَ الْمُغَنَّاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَ يَسْجُعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ ﴾ "ميرى امت كلوك ثراب يَيْس كيكن اس كانام يجم اورر کھ لیس گے ،ان کی تکرانی میں باج بجیں گے ،گانے والیاں گائیں گی۔ (بالآخر) اللہ تعالی انہیں زمین میں د صنسادے گااور (بعض کو) بندراور خنزیر بنادے گا۔''(۲)

(2) حضرت ابوعامر ولاتنك بروايت ب كدرسول الله تلايمًا في فرمايا ﴿ لَيَسَكُونُ مِنْ أُمَّتِ مَ أَفُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيْرَ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ وَ لَيُنْزِلَنَّ آقُوامٌ اِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعُ اِلَيْنَا غَدًا فَيْبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَ يَضَعُ الْعَلَمَ وَ يَـمْسَخُ آخَوِيْنَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيّامَةِ ﴾ "ميرى امت ميس سي كھا يالوگ مول كے جوزنا، ریشم ،شراب اور گانے بجانے کے آلات کوحلال سمجھ لیس گے اور ان میں سے پچھا لیے بھی ہوں گے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ان کے چرواہے جب وشام مولیثی لائیں گے اور لے جائیں گے۔ان کے یاس کوئی فقیرا پی ضرورت کی دجہ ہے آئے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لیے کہیں گے کہل آنالیکن اللہ تعالیٰ رات ہی انہیں ہلاک کر دیں مے،ان پر پہاڑگرادیں مےاور جو ہاتی بچیں مے انہیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں منخ کردیں گئے۔'' (۲)

<sup>[</sup>www.bbc.co.uk/urdu/science/2010/11/101101\_alcohol\_harmfull\_nj.shtml] (\)

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الترغیب (۲۳۷۸) صحیح ابن ماحه ، ابن ماحة (۲۰۲۰) کتاب الفتن: باب العقوبات ، طبراني كبير (٢٨٣١٣) بيهقى في الكبرى (٢٢١/١)]

<sup>(</sup>٣) [بنداري (٩٩٥) كتاب الأشربة : باب ماجأء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المام المام

ان ا مادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانے بجانے کا عام ہوجانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بلاشبہ بینشانی بھی پوری ہو پکی ہے جیسا کہ آج شاید ہی کوئی گھر ہو جواس لعنت سے پاک ہودرند گھروں، بازاروں، دکانوں، بسوب، ویکنوں ،غرض ہر جگہ سرعام موسیقی کا رواج ہے۔ریڈیو، ٹیلی ویژن ،وی سی آر، ڈش انٹینا اور کیبل نیپ ورک اس

سلسلے میں سب سے آ کے ہیں۔ اور اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون بھی اکثر وبیشتر ای مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کسی بھی شریف انسان کا موسیقی سے بچنا محال ہے کیونکہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات گھر میں نہیں ر کھتا تب بھی اس کے اِردگرد کے لوگ اسے زبردتی موسیقی سننے پرمجور کردیتے ہیں۔اس پرمسزادید کہ پھھ علائے سوءاورنام نها ددانشورموسیقی اورآلات موسیقی کوجدید دورکی سائنسی ایجادات کا نام دے کراہے جائز قرار دینے کی بھی دلیلیں مہیا کررہے ہیں اور اس کی حرمت کو پس پشت ڈال کراسے مباحات فطرت میں شامل کرنے کی ندموم کوشش کررہے ہیں۔جبکہ حقیقت بہ ہے کہ ان کے تمام تر دلائل بے اصل ہیں جن کی کتاب وسنت کی واضح نصوص کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ۔ لہذا موسیقی روح کی غذانہیں بلکہ سزا ہے اور ایک شیطانی فعل ہے جوعذاب الہی کاموجب ہے،اس لیےاس سے بہرصورت بچنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

🛈 فحاشی وعریانی کا فروغ ہوگا

(1) حضرت ابن عمر ولا تنتئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتِيمُ نے فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُبْغِضُ الْفَاحِسُ وَ الْمُتَفَحِّشَ وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحْشُ ﴾ "بلاشبالله تعالى بحيااور فحش كوانسان عفرت كرتا باور قيامت قائم نبيس ہوگي حتى كەبے حيائى اور فخش گوئى عام ہوجائے گا۔ ' (١)

(2) أيك دوسرى روايت من بيلفظ بي كه ﴿ وَ الَّـذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِه لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُ خُسسُ وَ الْبُخُلُ ﴾ "اس ذات كى تم جس كے باتھ ميں محمد كى جان ہے! قيامت قائم نہيں ہوگى حتى كه فاشى

وبے حیائی اور بخیلی عام ہوجائے گی ۔''(۲) معلوم ہوا کہ فیاشی ویے حیائی کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ فحاشی و بے حیائی

میں جہاں بے پردگی ،مردوزن کی مخلوط مجالس اور مخلوط تعلیم وغیرہ شامل ہے دہاں گالی گلوچ ، بدز بانی ، برے رسوم ورواج اور بداخلاتی کے تمام مظاہر بھی شامل ہیں۔ بلاشبہ قیامت کی بیعلامت بھی ایک عرصہ سے ظاہر ہو چکی ہے بلکہ اگر یوں کہاجائے کے عصرحاضر میں بے حیائی کے سیل باماں نے اخلا قیات کے ہربند کوتو ژویا ہے تو یقینا

(١) [صحيح لغيره: مسند احمد (٢١٨/٢) حاكم ( ٩/٤ ٥٥)] فيخ شعيب ارناؤوط ني الصيح لغيره كها ب-[الموسوعة الحديثية (١٤١٥٢)]

(٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢١١)]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com قامت المعادة على المعادة المعا

بے جانہ ہوگا۔ پھرمیڈیا کا طرزِ عل بھی اس حوالے سے انتہائی دلخراش ہے جو ہر لحد اسلام دشمن عناصر کے تعاون میں مصروف امت مسلمہ کی بہو بیٹیوں کوشرم وحیا کے پردے سے نکال کردنیا کے سامنے پیش کرد ہا ہے۔ اور افسوس صدافسوس ہے آج کے نام نہاد سلمانوں پر جومغرب کی نقالی میں اس معاطے کو انتہائی حقیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ (واللہ المستعاد)

## عورتیں عریاں لباس پہن کر باہر تکلیں گ

حفرت الوہريره وَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

آج قیامت کی بینشانی بھی ہرطرف پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔عورتیں بے جاب ،تک وچست لباس پہن کر ہر جگہ ہوگئی ہیں۔ چہرے کے پردے کوتو آج کی بہن کر ہر جگہ گھوشی پھرتی ہیں اوراس پرشرم وحیاء کے بجائے فخرمحسوں کرتی ہیں۔ چہرے کے پردے کوتو آج کی دنیا میں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی چیز تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ لفظ عورت کامعنی ہی پردہ ہے اور ہرعورت کو بیتھم ہے

دیا ہیں، نہاں رود اور صادب کیر سردیا ہا ہا جات میں نہ آئے ،محرم کے بغیر سفر نہ کرے ،کسی بھی اجنبی آ دمی کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کے سامنے بے حجابی کی حالت میں نہ آئے ،محرم کے بغیر سفر نہ کرے ۔ تو پھراسلام مید کیسے کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے ،غیر مردوں سے نرم اور لوچ دارا نداز میں بات تک نہ کرے ۔ تو پھراسلام مید کیسے

کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، غیر مردول سے زم اور لوچ دارا ندازیں بات تک نہ کرے ۔ تو چراسما کا بیہ سے برداشت کرسکتا ہے کہ عور تیں آئے دن فیشن شوز میں حصہ لیں اور پوری دنیا کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کریں۔ خود کومسلمان کہلوانے والی خواتین کو چاہیے کہ اسلامی احکامات کو مجھیں اور پھران پر ممل پابندی کی کوشش کریں۔

(3) زنا کاری عام ہوجائے گی

(1) حفرت انس وللشئوس روايت ب كرسول الله تلكيم في أخر ما يا ﴿ إِنَّ مِنْ ٱللَّهِ السَّاعَةِ ٱنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرَ الْجَهْلُ وَ يَكُثُرَ الزَّنَا وَ يَكُثُرَ شُوْبَ الْخَمْرِ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ وَ يَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى

 <sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۱۲۸) کتب اللیاس: باب النساء الکا سیات العاریات الماثلات المعیلات ، مسند احمد

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المال المال

يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاةً الْقَيَّمُ الْوَاحِدُ ﴾ "قيامت كى علامات ميس يبحى بيل كم الهالياجائ كا،جهالت بڑھ جائے گی ، زنا کاری بہت زیادہ ہو جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی ،مردوں کی کی اورعورتوں کی کثرت ہوجائے گى حتى كەپچاس بچاس تورتوں كاايك مردنگران موگا۔'' <sup>(١)</sup>

 (2) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ ... أَنْ يَظْهَرَ الزِّنَا ﴾ "زنا کاری کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔" (۲)

معلوم ہوا کہزنا کاری اور بدکاری کی کثرت تیا مت کی ایک نشانی ہے۔اگر جائزہ لیا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ قیامت کی بینشانی بھی کافی حد تک پوری ہو پھی ہے۔ جگہ جگہ بد کاری کے اڈے بن چکے ہیں معمولی معاوضے پر حواکی بیٹیاں اپنی عصمت فروخت کررہی ہیں ۔غیرمسلم ہی نہیں مسلم مما لک میں بھی پیمہلک مرض وہا کی طرح تھیل چکا ہے۔ بڑے بڑے فائیو شار ہوٹلوں میں تو شراب کی طرح زنا کاری بھی معمولی معاملہ ہے۔ حالا تکہ شریعت اسلامیدمیں بیکبیرہ گناہ ہے جس کی حد کنوارے کے لیے ٠٠ اکوڑے اورش دی شدہ کے لیے سنگسار ہے۔ اسلام نے نہ صرف بدکاری کی شدید مذمت کی ہے بلکہ اس کے ہر ذریعے کہمی رو کنے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ سر وجاب، غیرمحرم سے خلوت کی ممانعت اور مردوزن کے لیے نگا ہیں نیچی رکھنے جیسے احکام اس قبیل سے ہیں۔

#### @ امانت اٹھ جائے گ

(1) حضرت ابو بريره ولافؤ سے روايت بى كە ﴿ بَيْنَ مَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فِي مَجْلِسِهِ حَدِيْثًا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّباعَةَ ، قَبالَ يَبا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ؟ قَالَ إِذَا تُوُسِّدَ الْآمُرُ لِغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ﴾"رسول الله مَنْ المِينَا إلى مِين الوكول سے تفتگو فر مار ہے متھے كدا يك ديباتي آيا اور كہنے گا اے اللہ كرسول؟ قيامت كب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کردی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔اس نے کہاا ہے اللہ کے رسول

امانت كيے ضائع ہوگى ؟ آپ نے فرماياجب امر (كام ) ناالل لوگوں كے سير كر ديئے جائيں كے تو قيامت کاانتظارکرنا۔'' (۴) (2) حضرت حديفه ثالثًا كابيان بـ كـ ﴿ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيْثَين رَآيَتُ آحَدَهُمَا وَ آنَا آنْتَظِرُ

الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۳۱ ه) کتاب النکاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، مسلم (۲۲۷۱) احمد (۲۲۲۳)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٦٧١) كتاب العلم: باب رفع العلم في آخر الزمان]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (٦٤٩٦) كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة]

﴿ 41 ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُلْمُالْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل السُّنَّةِ وَ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا ... ﴾ "رسول الله تَاليَّتُم نهم سے دواحا دیث بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک تو میں نے د کیول ہے جبکہ دوسری کا مجھے انتظار ہے۔آپ مالیا کا اے ہم سے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلول کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی ، پھرلوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا ، پھرسنت سے سیکھا اور آپ نظائیڈانے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فر مایا تھا کہ ایک شخص ایک نیندسوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اوراس کا نشان ایک دھبے جتنا باقی رہ جائے گا ، پھروہ ایک نیند سوئے گا اور پھرا مانت نکال لی جائے گی تو اس کے دل میں آ بلے کی طرح اس کا نشان باتی رہ جائے گا جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے یاؤں پر گرالی ہواوراس کی وجہ سے آبلہ ہڑ جائے بتم اس میں سوجھن دیکھو گے لیکن اندر پھھنہیں ہوگا۔لوگ خرید وفروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا كرنے والانبيں ہوگا۔ پھركہاجائے گا كەفلال قبيلے ميں ايك امانت دارآ دمى ہے اور كسى كے متعلق كہا جائے گا كدوه س قدر عقل مند، کتنا خوش طبع ، کتنا و لا ورآ دمی ہے حالا تکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھے پر ا پیے زمانہ گزر گیااور میں اس کی پروانہیں کرتا تھا کہتم میں سے س کے ساتھ لین دین کرتا ہوں اگروہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پرمجبور کرتا اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو د باتے ، ایمان داری پرمجبور کرتے لیکن آج کل تو میں صرف فلاں فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں (یعنی امانت دار لوگ چندایک ہی ہیں ہاقی لوگ بھرو سے کے لائق نہیں )۔'' (۱)

امانت کے ضیاع کے متعلق جیسے درج بالا احادیث میں بیان ہوا ہے بعینہ آج یہی صور تعال ہے کہ امانت دار شخص خال خال ہی کوئی نظر آتا ہے ورنہ سارا معاشرہ بددیانتوں سے بھرا پڑا ہے۔معیشت،معاشرت،سیاست غرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہودیانت نام کی کہیں کوئی چیز نہیں۔(واللہ المستعاد)

🐵 مجھوٹ کی کثر ت ہوگی

<sup>(</sup>١) [بخارى (٢٠٨٦) كتاب الفتن: باب اذا بقى في حثالة من الناس]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۷۷۲) مسند احمد (۱۹۱۲ه) ابن حبان (۲۷۱۸) شيخ شعيب أرناؤط ف اس كل سندكوميح كها به والموسوعة الحديثية (۲۷۲۲)]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com تامتْن چند چون علاماتْ کِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(2) حضرت الومريره والتلائل على الله على

كَذَّابُوْنَ يَاتُونَكُمْ مِّنَ الْآحَادِيْتِ مَا لَمْ تَسْمَعُوْا آنْتُمْ وَ لَا آبَانُكُمْ فَايَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَ لَا آبَانُكُمْ فَايَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴿ ثَالَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴿ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴿ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴿ وَلَا يَفْتِلُونَ اللَّهُ اللَّ

آج معاشرے میں جھوٹ بھی ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دوکا ندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی جب تک وہ جھوٹ نہ بولے۔ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول ہے۔ عوام کو جھوٹی تسلیاں دیتا حکر انوں کی عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ شریعت نے جھوٹے پرلعنت کی ہے، اسے جہنم میں لے جانے والی چیز قرار دیا ہے (۲) اور اسے منافق کی علامت بتایا ہے۔ (۲) لہذا ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چانہے اور سے کی راہ اپنانی چاہے کیونکہ جیت ہمیشہ سے بی کی ہوتی ہے۔

## جھوٹی گواہی دی جائے گ

همراه نه کردین اورتمهین فتنون مین مبتلانه کردین - ° (۱)

حضرت ابن مسعود والنف سروايت بك في مَنْ الله في فرمايا ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ... وَشَهَادَةَ الزُّوْدِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ ﴾ ' قيامت ك قريب... جمولُ كوابى دى جائ كاور كي كوابى چمپالى جائ كار ؟ ) الزُّوْدِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ ﴾ ' قيامت ك قريب... جمولُ كوابى دى جائ كي اور كي كوابى چمپالى جائ كار ؟ )

آج اگر عدالتوں کا رخ کیا جائے تو قیامت کی بینشانی بھی بھر پور طریقے سے پوری ہوتی دکھائی دیں ہے کیونگہ ہماری عدالتیں اکثر و بیشتر جھوٹی گواہیوں پر ہی چل رہی ہیں اس لیے تو آج انصاف مفقو دہاور تیجۂ بےقصور سزائیں بھگت رہے ہیں جبہ مجرم سرعام دندناتے بھر رہے ہیں۔واضح رہے کہ جھوٹی گواہی کاعام ہونانہ صرف قیامت کی ایک نشانی ہے بلکہ بیرہ گناہ بھی ہے جس سے ہرایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

#### 🗈 سور کچیل جائے گا

- (١) [مسلم (٧) مقدمة: باب النهي عن الروايةعن الضعفاء، مشكل الآثار (٣٩٧/٧) ابن حبان (١٦٨١٠)]
  - (۲) [بخاری (۲۰۹٤) مسلم (۲۲۰۷)]
    - (۳) [بخاری (۳۳) مسلم (۹۹)]
- (٤) [حسن: احمد (٤٠٨١١) حاكم (٤٩٣١٤) بزار (٤١٢٥) شيخ شعيب ارنا دوط نياس كاسندكوسن درجه كاقرار

ويا بـ [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com 大学 美国 (13 年) (143 日本) (143

"قیامت کے قریب سور پھیل جائے گا۔"(۱)

قیامت کی بینشانی بھی ایک عرصہ سے پوری ہو پکی ہے اور سود موجودہ اقتصادی نظام کے رگ وپے میں بوری شدت کے ساتھ سرایت کر چکا ہے اور اگر کوئی بلا واسط سود میں ملوث نہیں تو بالواسطہ ضرور ملوث ہے۔ جبکہ شریعت اسلامید میں سودخوری ندصرف حرام ہے بلکہ الله تعالی سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث نبوی میں بیوضاحت بھی موجود ہے کہ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup> لہذا ہرمسلمان کوسودے بیخے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

### @ حلال وحرام برذر يع سے مال كمايا جائگا

حضرت ابو ہریرہ و فائن سے روایت ہے کدرسول الله طائع نے فرمایا ﴿ لَيَا نِيَنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ كَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ آمِنْ يَحَلَالِ أَمْ مِنْ حَرَام ﴾ "لوكول يرايك ايبا وتت ضرورا سے كاكرا وى كي يرواه نہیں کرے گا کہاس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے۔''<sup>(۳)</sup>

بعینہ آج یہی صورتعال ہے کہ کسی کو حلال وحرام کی پرواہ نہیں بلکہ صرف مال ودولت اکٹھا کرنے کی فکر ہے۔ جبکہ نبی مُلٹینا میدو ضاحت فرما چکے ہیں کہ جسم کاجو حصہ بھی حرام سے نشونما پا تا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ <sup>( 4 )</sup>

## 🕏 خواتین کاروبار ہی شریک ہوجائیں گ

حفرت ابن مسعود وللط مصروايت بكرني مَا لَيْكُم في مَا إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِيْنَ الْمَرْاةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ﴾ ' قيامت كقريب سلام صرف مخصوص الدُّول كوكيا جائے گا ہتجارت بھيل جائے گي حتى كەغورت تجارت ميں اپنے خاوند كا تعاون كرے گی۔'' (\*)

معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی پہھی ہے کہ مردوں کی طرح خوا تین بھی کاروبار میں شریک ہوجا تیں گی۔ آج بینشانی بھی پوری ہو چکی ہےاور جگہ جگہ خواتین بھی روزگار کی تلاش میں کوشاں نظر آتی ہیں۔زیادہ ترخواتین بطور استا دنو کری کررہی ہیں ۔ پچھنرسنگ، زراعت، پولٹری، دستکاری اورسلائی کے کام میں بھی مشغول ہیں۔ یہاں

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره: صحيح الترغيب (١٨٦١) السلسلة الصحيحة (٣٤١٥) طبراني اوسط (١٢١٨)]

<sup>(</sup>٢) [حسن لغيره: صحيح الترغب (١٨٦٠) كتاب البيوع: باب الترهيب من الربا 'مسند أتى يعلى (١٨٦٠)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٢٠٨٣) كتاب البسيوع: باب قول الله عزوجل: يايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربه نسائي (۲۵۳۹) دارمی (۲۵۳۹)]

<sup>[</sup>صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۱٤) صحیح الترغیب (۱۷۲۹)]

<sup>[</sup>حسن: احمد ( ٤٠٨١١) حاكم ( ٤٩٣١٤) بزار ( ٤١٢ ٥) فيخ شعيب ارنا ووطف اس كى سندكوسن درجه كي قرار وبإم-[الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

قَامِتْ كَيْ جِنْدِ جُونَى علاماتْ فَيْ جَنْدِ عُونَى علاماتْ فَيْ جُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ

یہ بات واضح رہے کہ اگر چہ اسلام نے بوقت ضرورت عورت کوشر کی حدود میں رہتے ہوئے معاشی جدوجہد کی اجازت تو دی ہے کین اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کی چارد بواری ہی ہے۔ تا ہم جوعور تیں کسی مجبوری کی وجہ سے معازمت یا کاروبار میں حصہ لیں تو ان پر لازم ہے کہ ایسی نوکری کریں جہاں مردول کے ساتھ اختلاط نہ ہو، جہاں میں دول کے ساتھ اختلاط نہ ہو، جہاں ہے پردگی نہ ہواور جہاں انہیں محض گا ہول کوراغب کرنے کے لیے نمائش نہ بنایا جائے۔ بصورت و گیر نہ صرف وہ حرام کی مرتکب مضہریں گی بلکہ معاشرے میں بگاڑی بھی موجب ہوں گی۔

## اوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی

(1) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَاٹِیْ اِنے فرمایا ﴿ یَتَفَارَبُ الزَّمَانُ وَ یَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ یُلْقَی الشَّعُ ﴾ ''زمانہ قریب ہوجائے گاجمل کم ہوجائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی۔''(۱)

(2) ایک دوسری روایت میں پیلفظ ہیں کہ ﴿ وَ اللَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیَدِم لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّی یَظْهَرَ ... الْبُسِخُسِلُ ﴾ ''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! قیامت قائم نہیں ہوگی جی بخیلی پھیل جائے

( ).-(

آج معاشرے میں بخیلی و تنجوی بھی عام ہے جتی کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی محتاج وضرورت مند ہوت بھی کوئی اس پر اپنا پیسے فرج کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے کہ جوشخص تنجوس ہوتا ہے اسے مال و دولت کی نا قابل تسکین حص وتمنا ہوتی ہے۔ وہ جائز و نا جائز ہر طریقے سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی حرص بھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے جاسلام میں بخیلی کی شدید خدمت کی گئ ہے جتی کہ فرمان نبوی ہے کہ بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کیا تھا۔ (۳)

## ② ہمائیگی بری ہوگ

(1) حضرت عبدالله بن عمرو العُلَّئُك روايت بك بى مُلَلَّمُ النَّامُ فِي مَالِلَّهُ الْمَسْاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَ التَّفَحُشُ وَ قَطِيْعَةُ الْأَرْحَامِ وَ سُوءُ الْجِوَارِ ﴾ "قيامت قائم بيس بوگى حقى كه بعيائى اور فخش كوئى چيل جائے گى ، رشته دارى تو ژى جائے گى اور بمسائيكى برى بوگى۔ "(1)

<sup>(</sup>١) [بخاري (٢٠٦٢) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن، مسلم (٧٥٧)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١١١)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٥٧٨) كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم 'بخاري في الأدب المفرد (٤٨٣) احمد

<sup>(</sup>٣٢٣/٣) بيهقي في السنن الكبرى (٩٣/٤)]

٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢٨٨) محمع الزوائد (٦٣٢/٧) حاكم (٥٩/٤٥) عبدالرزاق (٢١١١)]

#### 

بری ہمائیگی کا بھی کانی حد تک ظہور ہو چکا ہے۔ شاذ ونا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ سی کواچھا پڑوی ملے ور نہ مموماً ایسے لوگ ہی ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باقوں کو بہانہ بنا کرلڑنے جھٹڑنے لگتے ہیں ، اپنے قول وعمل سے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں اور سمجھانے پر بھی کم ہی سمجھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بری ہمسائیگی کی مصیبت سے محفوظ رکھے اورخود بھی اچھا ہمسا میہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

#### ® حق چھپایا جائے گا

#### السياه خضاب استعال كياجائك كا

حضرت ابن عباس ول النظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاللَّمُ فَاللَّمُ عَلَیْ اللهُ مَایا ﴿ یَکُونُ وَ قُومٌ یَخْضِبُونَ فِی آخِرِ اللهُ مَاللَهُ مَایا ﴿ یَکُونُ وَ الْبَحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ '' آخری زمانے میں پھھ اللہ مَان بِالسَّوادِ کَحَدوَاصِلِ الْحَدمَامِ لَا یَسِیْکُونُ رَافِحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ '' آخری زمانے میں پھھ لوگ (بالوں کو) سیاہ خضاب کے ساتھ رنگیں گے (بیسیابی کالے) کبوتر کے سینے کی ماند ہوگ ۔ بیلوگ جنت کی خوشبو بھی نہ یا سیس سے '' (۳)

قیامت کی پینشانی بھی پوری ہو چک ہے۔لوگ بلا جھجک بالوں میں کالا خضابٌ (مونگ) لگاتے ہیں اوراپنے

- (۱) [صحيح لغيره: مسند احمد (١٦٣/٢) التاريخ الكبير (١٣/٤) محمع الزوائد (٢٤٨/٧) حاكم (٧٥/١) شُخ شعيب أرنا وُوط ني اس كى سندكو مجملير وقر ارديا ب-[الموسوعة الحديثية (٢٥١٤)]
- (۲) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣/٤) بزار (٤١٢) شيخ شعيب ارنا ووطف اس كى سند كومسن ورجه كي قرار وياب - [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]
- (۳) [صحیح: صحیح الترغیب (۲۰۹۷) صحیح نسائی (۲۹۹۹) صحیح ابو داود ، ابو داود (۲۱۲) کتاب الترجل: باب ما جآء فی خضاب السواد ، مسند احمد (۳۹۹۱)]

بڑھا پے کو چھپاتے ہیں حالانکہ بیدا تنابڑا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جنت کی خوشبوبھی نہیں پائے گا۔ یہاں بیدواضح رہے کہ بڑھا پے کوتبدیل تو کرنا چا ہے لیکن کا لے رنگ سے بچنا چا ہے بلکہ مہندی وغیرہ لگالینی چاہیے۔ چنا نچہا کیک روایت میں ہے کہ فتح کمہ کے روز ابو قحافہ (حصرت ابو بکر جائٹؤ کے والد) کولایا گیا تو ان کا سراور داڑھی بالکل سفید

تھی، یہ دیکھ کرآپ مُناٹیا نے فر مایااس سفیدی کو بدلولیکن سیاہ رنگ ہے بچو۔ (۱)

قياد كي چند چونى علامات النائد النائد

🕸 رشتہ داری تو ڑی جائے گ

حضرت ابن مسعود والفئاس روايت بي كم ني تلقيم فرمايا ﴿ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ... قَطْعَ الْأَرْحَامِ ﴾ "" قيامت حقريب ... رشته داريال تورى جائيل كي "" (٢)

(2) ایک دوسری روایت میں ہے کہ ﴿ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ ... تَقْطَعُ الْاَدْ حَامُ ﴾ "قیامت کے قریب رشتہ داریاں توڑی جا کیں گی۔" (۳)

معلوم ہوا کہ رشتہ داری تو ڑنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ چیز بھی آج کے معاشرے میں عام ہے۔ یہاں یہ داضح رہے کہ رشتہ داری تو ڑنا کمیرہ گناہ ہے۔ فرمانِ نبوی کے مطابق رشتہ داری تو ڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔(٤) اس لیے ہمیشہ رشتہ داری ملانے کی کوشش کرنی چاہیے ادرا کیے حدیث کے مطابق رشتہ داری ملانے کامفہوم یہ ہے کہ جورشتہ دارتعلق تو ڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی رشتہ جوڑا جائے۔(٥)

🔞 شرك كى كثرت ہوگى

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره: التعليقات الحسان (٤٤٧) الصحيحة (٤٩٦) نسائي (٧٦٠) ابوداود (٤٢٠٤)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: احمد (٤٠٨/١) حاكم (٤٩٣/٤) بزار (٤/٢) فيخ شعب ارنا وُوط في اس كى سند كوسن درجه كي قرار وياني - [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

٣) [حسن: احمد (٢٠/١) في في نيب أرنا ووط في ال كي سند كوت كما - [الموسوعة الحديثية (٣٩٨٢)]

٤) [بخارى (٩٨٤) كتاب الأدب: باب إثم القاطع الأدب المفرد (٦٤) مسلم (٢٥٥٦) ابوداود

<sup>(</sup>۱۹۹۳) ترمذی (۱۹۰۹) احمد (۸۰۱۶) پیهقی (۲۷۲۷)

<sup>(</sup>٥) [بخاری (۹۹۱ه) ابوداود (۱۲۹۷) ترمذی (۱۹۰۸)]

<sup>(</sup>٦) [بخارى (٢١١٦) كتاب الفتن: هاب تفسير الزمان حتى تعبد الأوثان ، مسلم (٢٩٠٦)]

#### 

''دوں'' بمن کا ایک قبیلہ۔'' ذوالخلصہ'' ایک بت کا نام ہے جس کو نبی مُنَّافِیْم کے حکم سے حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی دائیڈ نے منہدم کیا تھا الیکن بعد میں پھر جب سلمانوں میں جہالت آئی تو اس کی پوجا شروع ہوگئی اورعورتیں اس کا طواف کرنے لگیں ، بالآخر سعود ک فر مانروا ملک عبدالعزیز آل سعود کے دورِ حکومت میں جدید مشینوں کے ذریعے اسے صفی ہتی سے منادیا گیا اور اس کا نام ونشان تک ختم کردیا گیا۔

(2) حضرت ثوبان و الشياعة حروايت به كرسول الله على المنظم المالي لا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَغَبُّدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْاَوْثَانَ ﴾ ''قيامت قائم بين بوگ حتى كرميرى امت كے بھو قبائل بتوں كى بوجا كرنے لكيں گے۔'' (۱) مشركين كے ساتھ ل جائيں گے اور حتى كرميرى امت كے بھو قبائل بتوں كى بوجا كرنے لكيں گے۔'' (۱)

ہ یہ بات کے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت ہسلمہ کے افراد شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلاشبہ بینشانی بھی آج ظاہر ہو چکی ہے اور قیوں ، مزاروں اور آستانوں پر آج جو پچھ ہور ہاہے وہ اس کا منہ بولتا ہوت ہے۔ آئندہ حدیث بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔

(3) حضرت عائشہ بھ استروایت ہے کہ رسول الله مَلَّمُنَّمَ نے فرمایا ﴿ لَا یَدْهَبُ السَّلْبُلُ وَ النَّهَارُ حَتَّی تُعْبَدَ اللَّهُ عَلَیْ اللهِ مَلْکُمْ اللهِ مَلْکُمْ اللهِ مَلْکُمْ اللهِ مَلْکُمْ اللهِ مَلْکُمْ اللهِ اللهُ مَلْکُمْ اللهِ اللهُ مَلْکُمْ اللهِ اللهُ مَلْکُمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

## 🕲 بدعات پھیل جا ئیں گ

<sup>(</sup>۱) [صحیح : صحیح ابوداود ، ابوداود (۲۰۲ ) کتاب الفتن والملاحم : باب ذکر الفتن و دلائلها ، ابن ماجه (۳۹۰۲) ترمذی (۲۲۱۹) طیالسی (۹۹۱) احمد (۳۰۰/۵)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٧، ٢٩) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذو الخلصة]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧٠٤٨) كتاب الفتن: باب ماجاء في قول الله تعالى : واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com قَامِتْ لَيْ مِهِ الْعَلَىٰ عِنْدِ يَعُولُ علاماتْ فِي الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَل

(2) ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله مَالَیْمُ کہیں گے بیتو میرے ساتھی ہیں تو جواب ملے گا﴿ لَا تَلْدُونَى مَا أَخْدَنُو الْبَعْدَ كَا ﴾ '' آپ کومعلوم ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعددین میں کیا کیا نئی ہا تیں نکال کی تھیں ''(۱)

## صاجد میں خوب تزئین وآ رائش کی جائے گی

حضرت انس بن تُنْوُن سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیُمُ نے فرمایا ﴿ لَا تَدَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى اللهُ الل

معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے جمی ہے کہ مساجد کوخوب مزین کیا جائے گا اور پھراس پرفخر و تکبر کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بینشانی بھی عرصہ دراز ہے ظاہر ہو چک ہے۔ سب سے بہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنی ذاتی خواہش سے مبعد نبوی میں آرائش وزیبائش کا کام کرایا تھا ،اس کے بعد تا حال اس کام میں شدت آتی جارہ بی ہے۔ حضرت ابن عباس ڈٹاٹنڈ نے بھی فریایا تھا کہ تم ضرور مساجد کو اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود ونصار کی نے مزین کیا تھا۔ (۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں نقش و نگاری اور تزکین و آرائش کا کام خلاف سِسنت اور تا جائز ہے۔ اہل علم نے اس کا سبب سے بیان کیا ہے کہ مساجد میں تیل بوٹوں اور آرائش کے کام کے باعث نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اہل علم نے اس کا سبب سے بیان کیا ہے کہ مساجد میں تیل بوٹوں اور آرائش کے کام کے باعث نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ابی جائی ہے اس لیے اس سے روک دیا گیا ہے۔ نیز عہد رسائت مآب اور عہد خلافت وراشدہ میں مائی فراوانی کے باوجود کہیں بھی مساجد میں نقش و نگار کرانے کے آثار نہیں ملتے۔

## 🚳 سلام صرف جان بہجان کے لوگوں کو کیا جائے گا

حفرت ابن مسعود وللنويس روايت ہے كه نبى مُكانِّرُ أن فر ما يا ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْحَاصَّةِ ... ﴾'" قيامت ك قريب ملام صرف مخصوص لوگوں كوكها جائے گا...۔'' <sup>(٤)</sup>

قیامت کی بینشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کسی شخص نے حضرت ابن مسعود رٹائٹو کو پوری جماعت میں سے خاص کر کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا نبی مُثاثیر ہم نے بچی ہی فرمایا تھا کہ قیامت

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۷۰٤۹) کتاب الفتن: باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لاتصيبن الذين]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح ابو داود ، ابو داؤد (۹٤٤) کتاب الصلاة: بناب فنی بناء المساجد ، ابن ماجه (۷۲٤) دارمی (۱۲۰۸) ابن حبان (۱۲۱٤) احمد (۱۷۰/۳)]

<sup>(</sup>٣) [صعيح: صحيح ابو داود 'ابو داود (٤٤٨) المشكة (١١٨)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: احمد ( ٤٠٨١) حاكم ( ٤٩٣١٤) بزار (٤١٢ ٥) شيخ شعيب ارنا ووطف اس كى سند كوتسن درجه كي قرار و ياب [الموسوعة الحديثية (٣٨٧٠)]

# 

ک ایک نشانی پیمی ہے کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔(۱) آج بھی تقریباً یہی حالت ہے حاما تک نی کریم مال فی کی اللہ کا اور یہ بھی کہ افشوا السّلام کو پھیلاؤ۔'(۲) اور یہ بھی کہ

'' ہراس مخض کوسلام کہو جھے تم جانتے ہو یا جھے تم نہیں جانتے۔'' (۳) اس کیے سلام کوزیادہ سے زیادہ پھیلانے اور عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہرمسلمان کوسلام کرنا چاہیے خواہ اس سے تعارف ہویانہ۔

## 🛈 زمانه قریب ہوجائے گا

(1) حفرت ابو ہریرہ وہ وہ اللہ است میں میں اللہ میں اللہ میں ہوجائے گا اور اور کو اللہ میں بھی اللہ کا اللہ میں اللہ میں بھی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا

(2) حفرت ابو بريره وَ اللهُ الدَّ مَانَ ﴾ "قيامت قائم الما ﴿ لَا نَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُثُرَ الدَّ لَا نِهُ مَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُثُرَ الدَّ لَا نِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ہوں گے اور زمانے قریب ہوجائے گا۔'' (°) زمانے قریب ہوجائے گا!اس کے کئی مطالب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔مثلاوفت اتنی تیزی سے گزرے گا

کہ ہفتہ یوں گزرجائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے اور مہینہ یوں گزرجائے گا جیسے ابھی ہفتہ ہی ہوا ہواوراس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگئی کہ بہتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا اور پھر بھی کئی کام ادھورے اور ناہمل ہی ہوں گے۔اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا قریب ہوجائے گی فاصلے سمٹ آئیں ادھورے اور ناہمل ہی ہوں گے۔اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا قریب ہوجائے گی فاصلے سمٹ آئیں گے مہینوں پر گے مہینوں کاسفر دنوں میں اور دنوں کاسفر گھنٹوں میں طے ہوا کرے گا، پوری دنیا میں پیغام رسانی کا جو کام مہینوں پر

محیط ہوتا تھااس کے لیے صرف چندسکنڈ درکار ہوں گے جیسا کہ آج کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا میں را بطے کا نظام انتہائی آسان ہو گیا ہے انسان جب چاہے دنیا کے سی بھی ملک میں پلک جھیکتے ہی ابنا پیغام بھیج سکتا ہے۔اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ کورہ قیامت کی علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ (3) لوگ جنبی ہوجا کیں گے

# حفرت حذيفه و النَّيْ سے روايت ہے كه نبي مُن النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- ۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٦٤٨) مسند احمد (٣٨٧/١) طبراني كبير (٩٤٩)]
- [صحیح: صحیح ترمذی 'ترمذی (۲٤۸٥) کتاب صفة القیامة والرقائق 'ابن ماجه (۱۳۳۵-۲۳۱) احمد (۲۸۲/٤) دارمی (۲۸۲/٤) حاکم (۱۳۲۳)]
  - · [صحیح : صحیح الترغیب (۹٤٤) ابو داو د (۹۹۵ه) ابن ماجه (۳۲۰۳) نسائی (۰۰۰۰)]
    - (٤) [بخاري (٧٠٦١) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن، مسلم (١٥٧)]
    - (٥) [بخارى (١٠٣٦) كتاب الاستسقاء: باب ما قبل في الزلازل والآيات ، مسلم (٢٦٧١)]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com تامشن چند چھون علامات کے کھی ہے کہ ا

"عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّنْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ" [الاعراف] وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِطِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا ، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِوْنَنَةً وَهَرْجًا ، قَالَ: وَيُلْقَى بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ الْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْهَرْجُ ؟ بَيْنَ يَدَيْهَا ، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فَا اللَّهُ اللَّهِ الْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلا يَكَادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ قَالَ: فِي لِلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلا يَكَادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ اَحَدًا فَ "رَبُولَ اللهُ ظَلْمِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلا يَكَادُ اَحَدُ اَنْ يَعْدِفَ اَحَدًا فَ "رَبُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لوگوں کے اجنبی ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ سب اپنے اپنے کا موں میں اس قدر مصروف ہوجا ئیں گے کہ کی

سے پاس اتناوفت ہی نہیں ہوگا کہ کی دوسر ہے کے پاس جا کر بیٹھے یااس سے تعارف کرے۔اس کی مثالیں آج کل
اکثر بڑے شہروں کی اعلیٰ سوسائیٹیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ بلکہ اب تو عام لوگوں کی بھی تقریباً بہی حالت ہاور
بطور خاص کم پیوٹر، انٹرنیٹ ہیں۔ ڈمی پلیئر، ٹی ۔وی اور کیبل نیٹ ورک وغیرہ کی وجہ سے ہر بندہ اپنافار خ وقت انہی
آلات پرصرف کرتا ہے جس وجہ سے اکثر اوقات لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے حالات تک کی بھی واقفیت نہیں ہوتی۔

## 

حضرت الو بريره النَّمُ النَّاسِ سَنَوَاتُ خَدَّا عَاتُ يُسَمَدُ النَّاسِ سَنَوَاتُ خَدَّا عَاتٌ يُسَمَدُ أَيْ فِيهَا الْحَاذِبُ وَيُهَا الصَّادِقُ وَيُوثَ مَنُ فِيهَا الْحَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْحَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْحَافِقُ وَيُهَا الْحَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْحَامَةِ ﴾ الْأُويُنِضَةُ ؟ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي آمْرِ الْعَامَةِ ﴾ الْأُويُنِضَةُ ؟ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي آمْرِ الْعَامَةِ ﴾ " وَيُلُ وَ مَا الرُّويُنِضَةُ ؟ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي آمْرِ الْعَامَةِ ﴾ " وعن يبلوكول برايا وقت آئ كا جس من برطرف دهوكه بى دهوكه بولاجوت كوسي مجمعا جائ كا وريح كو جوناسمجها جائكا ، خائن كوامانت اراورا مانت اركوخائن سمجها جائ كا اور ويبضه خوب بولي كا؟ دريافت كيا كيا الله كرسول! ويبضه كون هي تو آپ نے فرمايا ، عوام الناس كمعاملات براختيا در كضة والا كمية خض " ( \* \* ) الله كرسول! ويبضه كون هي تو آپ نے فرمايا ، عوام الناس كمعاملات براختيا در كضة والا كمية خض " ( \* \* )

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۷۷۱) مسند احمد (۳۸۹/۵) غاية المقصد في زوائد المسند (۲۲،۷/۲) كنز لعمال (۳۸۰۴) مسند ابو يعلى (۷۲۲۸) فيخ شعيب ارنا وُوط في است مح الغيره كها ب-[الموسوعة الحديثية (۲۲۳۰۲)]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة النصحیحة (۱۸۸۷) صحیح الحامع الصغیر (۳۲۵۰) صحیح ابن ماجه ، ابن ماجة
 (۲) کتاب الفتن: باب شدة الزمان ، صحیح کنوز السنة النبویة (ص: ۱۵۲)]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com تامشنی چند چمونی علامات کی پختا کی استان کی پند چمونی علامات کی پند چمونی علامات کی پند چمونی علامات کی پند

## @ ناابل افرادعهدول يرمتمكن موجا ئيل ك

(1) حفرت الوہريه التَّا اللهِ اللهُ اللهُ

## 🛈 لونڈی اینے مالک کوجنم دے گی

ابوداؤد (٤٦٩٦) ترمدي (٢٦١٠) ابن ماجة (٥١) نسائي (٢٠،٥) طيالسي(٢١)]

<sup>(</sup>١) [بخاري (٦٤٩٦) كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٥٠) كتاب الأيمان: باب سؤال جبريل البي عن الايمان والاسلام والاحسان مسلم (٩٣)



مالک کاہوتا ہے اور اسے جنم دینے والی کرائے کی عورت نوکرانی ہی ہوتی ہے اس طرح وہ اس بیجے کی بھی نوکزانی ہوئی قطع نظراس سے کہ اس نے اسے جنم دیا ہے۔ (واللہ اعلم)

## قرآن کے ذریعے بھیک مانگی جائے گی

حضرت عمران بن صين الله على الله على الله على عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

پیداہوں گے جوقر آن پڑھیں گے اور پھراس کے ذریعے لوگوں سے مائٹیں گے۔''(۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کو بھیک مائٹنے کا ذریعہ بنالینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے اور بیکا م بھی عرصہ دراز سے جاری ہے جیسا کہ درج بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ صحابہ میں ہی اس کی مثالیں ملنی شروع ہوگئی تھیں۔ آج بھی جگہ جگہ ایسے بھکاری نظر آتے ہیں جو مختلف قرآنی سورتیں یا آسین تلاوت کرتے ہیں اور پھرلوگوں سے مائٹتے ہیں۔ یہاں بیواضح رہے کہ شریعت کی نظر میں قرآن پڑھ کر بھیک مائلنا یا کسی دینوی مفاد کے لیے قرآن پڑھنا تو ندموم ہے لیکن اگر کسی دوسرے کوقرآن کی تعلیم دی جائے یا کسی کواس کے ذریعے دم کیا جائے اور پھراس کے بدلے میں اجرت لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ ذریعے دم کیا جائے اور پھراس کے بدلے میں اجرت لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ درجس چیز پرتم سب سے زیادہ اجرت لینے کے ستحق ہووہ کتاب اللہ ہے۔'' (۲) شیخ ابن تشیمین رشائنہ نے بھی یہی درجس چیز پرتم سب سے زیادہ اجرت لینے کے ستحق ہووہ کتاب اللہ ہے۔'' (۲) شیخ ابن تشیمین رشائنہ نے بھی یہی

. فتو کی دیا ہے قرآنی تعلیم اور قرآنی وَم وغیرہ پراجرت حاصل کی جاسکتی ہے اور مینچے احادیث سے ثابت ہے۔ <sup>(۳)</sup> سعودی مستقل فتو کی تمینی کا بھی یہی فتو کی ہے۔ <sup>(۶)</sup>

## المندوبالاعمارتين بنانے ميں مقابلے كيے جائيں گے

(1) حضرت ابو مريره والتنوي التناس الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله عَنْ الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن اله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله

. ٢٠٠٠ - معد معد معد معد معد معد معد معد المعدد ال

احمد (٥٧٨/٤) طبراني (١٦٧/١٨) سنن سعيد بن منصور (١٨٧/١) بيهقي في الشعب (٢٦٢٧)] (٢) [بخاري (٧٣٧ه) كتاب الطب : باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب]

FAMALAN SAME COLUMN

(٣) [فتاوى اسلامية (٣٨/١)]

(٤) [فتاوي اللجنة الدائمة (١٣٣/٤)]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المُن اللهُ اللهُ

النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ "قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپن میں فخر کریں گے۔"(۱)

(2) حضرت ابو ہریرہ وہ النَّئِ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَّ النِّمَ سے ایک آدی نے آکر سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے لاعلمی کا ظہار کیا اوراس کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿ وَ إِذَا تَطَاوَلُ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُم فِي الْبُنْيَانِ ﴾ "جب ساہ فام جرواہے بلندو بالاعمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے (تو قیامت قریب ہوگی)۔"(۲)

معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب فلک بوس ممارتیں بنائی جائیں گی۔ قیامت کی بینشانی بھی ظاہر ہو پھی ہے اور آج دنیا کے مختلف مما لک میں بلندو بالا عمارتیں تعمیر کی جا پھی جیں جیسے کہ پاکستان میں مینار پاکستان، دبئ میں برج خلیفہ، پیرس میں ایفل ٹاور، نیویارک میں ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ ،ٹورانٹو میں CN ٹاور،شنگھائی میں ورلڈ فائنشل سنٹروغیرہ ۔ ایسی عمارتوں کی تعمیرا گرکسی ضرورت کی وجہ ہے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیکن اگر فخر ومباہات اور تکبر وغرورے لیے ہوتو پھر مذموم ہے۔

#### 🚇 بازار قریب ہوجائیں گے

حفرت إبو ہريره النَّفَ سے روايت ہے كه نبى تَلْقَيْمُ نے فر ما يا ﴿ لَا تَـ قُدُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُهَرَ الْفِتَنُ وَ يَكُنُّرَ الْكِذَبُ وَ يَتَقَارَبُ الْاسُواقُ ﴾ "قيامت قائم نہيں ہوگی تی كه فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ بڑھ جائے گا ورباز ارقريب ہوجا كيں گے۔" (٣)

''بازار قریب ہوجا کیں گے' اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ بازارا ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ، انسان ایک بازار سے نکلے گا تو دوسرے میں داخل ہوجائے گا۔ یااس کا مطلب یہ ہے کہ بازار لوگوں کے قریب ہوں گے لینی ہرگلی محلے میں بازار ہوگا کہ جہاں سے باسانی لوگ خرید و فروخت کرسکیں گے۔ یااس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی روابط کی اس قدر ترتی ہوجائے گی کہلوگ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی بازار سے بچھ کھی خرید سکیں گے جیسا کہ آج دنیا کے گلوبل ویلی بن جانے کی وجہ سے ایسامکن ہو چکا ہے اور آپ جب جا ہیں انٹرنیٹ پر دنیا کے مختلف مما لک کی آن لائن شاپس سے گھر بیٹھے خریداری کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۱ ۲۱) کتاب الفتن ، الادب المفرد (٤٤٩) مستداحمد (۲۰۱۲)]

<sup>(</sup>٢) [سخارى (٥٠) كتاب الايسمان: باب سؤال جبريل النبي تَطَلِقُ عن الايمان والاسلام والاحسان مسلم (١٠) ابوداؤد (٢٩٦) ترمذي (٢٦١٠) ابن ماجة (١٥)]

<sup>(</sup>۳) [صحیح: مسند احمد (۱۹،۲ه) ابن حبان (۲۷۱۸) شیخ شعیب ارتا و وطف اس کی سنرکوشی کها ہے۔[مسند احمد محقق (۱۰۷۲٤)]

المان المان

<u>ﷺ غریب امیر ہوجا ئیں گے ا</u>

نبی کریم طالبہ قبیر کے جب بیٹی گوئی فر مائی تھی تب واقعقا عرب کی یہی حالت تھی کہ لوگ اکثر و بیشتر مولی تی لیا کر گزارہ کرتے تھے، پچھر بگیتانوں اور صحراؤں میں رہائش پذیر تھے لیکن پھر جب جزیرہ عرب سے تیل کی نعمت ظاہر ہوئی تو یہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ زمین کے بادشاہ بن گئے ،غریب امیر ہو گئے، پھٹے پرانے لباس پہننے والے لوگ زمین کے بادشاہ بن گئے ،غریب امیر ہوگئے، پھٹے پرانے لباس پہننے والے رہنی لباس پہننے گئے، جھونپڑ یوں میں رہنے والے خوبصورت گھروں اور محلات میں تیم ہو گئے، گدھوں پرسواری کرنے والوں نے ذاتی (ہوائی اور بحری) جہاز خرید لیے۔

## قتل وغارت بره جائے گی

(1) حضرت ابن مسعود و الشخاص روايت ب كررسول الله مَنْ اللهُ أَنْ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آبَامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْهَرْجُ وَ الْهَرْجُ وَ الْهَرْجُ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت سے پہلے ايسے دن آئمن الْهَرْجُ وَ الْهَرْجُ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت سے پہلے ايسے دن آئمن گے جن ميں علم الله الباجائے گا، جہالت الرآئے گی اور جرج يعنی قبل وغارت بر صحائے گی۔" (٢)

آئیں گےجن میں علم اٹھالیا جائے گا، جہالت اتر آئے گا اور جرج یعنی ال وغارت بڑھ جائے گ۔'(')

(2) حضرت ابو جریرہ والٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالٹو نے فرمایا ﴿ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِم لَا تَذْهَبُ اللّهُ نُیمَا حَتَّی یَا نِی عَلَی النَّاسِ یَوْمٌ لَا یَدُرِی الْقَاتِلُ فِیْم قَتَلَ وَ لَا الْمَقْتُولُ فِیْم قَتَلَ وَ لَا الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ ﴾ ''ال ذات کی ہم جس کے ہاتھ کیف یک وُن دُالِكَ ؟ قَالَ: الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ ﴾ ''ال ذات کی ہم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! دنیا ختم نہیں ہوگا تی کہ لوگوں پر ایک ایبادن آئے گا کہ قاتل کو پیلم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو پیلم نہیں ہوگا کہ اس کے کول قتل کیا گیا ۔صحابہ نے عرض کیا ایبا کیے ہوگا؟ آپ طالٹو ا فرمایا قبل موں گے۔'' (۳)

 <sup>(</sup>۱) [مسلم (۱۰) كتاب الايمان: باب الاسلام ما هو وبيان خصاله ، بخارى (۵۰) كتاب الايمان: باب سؤال جبريل النبي عن الاسلام والايمان والاحسان ، ابوداؤد (۲۹۷) ترمذى (۲۲۱۰) ابن ماجه (۵۱)]

<sup>) [</sup>مسلم (٢٦٧٢) كتاب العلم: باب رفع العلم في آحر الزمان]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٠٨) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمرالرحل بقبر الرحل فيتمنى ... ]

جس قبل وغارت گری کا تذکرہ درج بالاا حادیث میں کیا گیا ہے آج الیے معلوم ہوتا ہے کہ بیودت بھی آن پہنچا ہے۔ جگہ جگہ دھا کوں اور خود کش حملوں نے تو ایبا خوف وحراس پیدا کر دیا ہے کہ انسان گھرسے نکلتے ہوئے بھی گھبرا تا

ہے۔ جلہ جلہ دھا توں اور خود سی معنوں نے توالیا خوف و کرا کی پیدا کردیا ہے کہ اسان طریعے ہے ہونے کی ہرا تا ہے کہ پہنے کہ اسان طریعے ہے ہوئے کی ہرا تا ہے کہ پینے نہیں وہ واپس لوٹے گا بھی کنہیں اور پھر بعینہ نہ تو قاتل کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیوں قبل کرر ہا ہے اور نہ مقتول کو علم ہوتا ہے کہ اسے کیوں قبل کیا گیا؟ حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی اسی قبیل سے معلوم ہوتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

## صاجد کوراسته بنالیا جائے گا

علامہ عبد الرؤف مناوی وطاشے فرماتے ہیں کہ' مساجد کوراستہ بنالیا جائے گا' بینی گزرنے والوں کے لیے، آدمی ایک دروازے سے داخل ہوگا اور دوسرے سے نکل جائے گا، نہ تو تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کرے گا اور نہ ہی

ہر منہ بین روز رہے گئے گا (بلکہ مساجد کی حیثیت کس گزرگاہ سے زیادہ نہ ہوگی)۔ <sup>(۲)</sup>

بلاشبہ قیامت کی بینشانی بھی ظاہر ہو پچکی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے پاس اتناوقت ہی نہیں کہوہ مسجد میں جاکر پچینوافل اداکر ہے اور وہاں پچھووتت گزارے بلکہ افسوس توبیہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی بھی مفقود ہے۔ (الا ھا

#### هه اهه) ه اچا تک اموات دا قع مول گی

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ ... أَنْ يَظُهَرَ مَوْتُ الْفَجْاَةِ ﴾ "قيامت كقريب... الله يك بن كل موت عام موجائے گائ (٣)

ابچا مدین برت می اربیست و است این که احجا مک اموات واقع ہوں گی ' بعنی آ دمی ا چا تک گرے گا اور علامہ عبدالرؤف مناوی اِسُلِیِّ فرماتے ہیں که ' احجا تک اموات واقع ہوں گی ' بعنی آ دمی ا جا تک گرے گا اور فوت ہوجائے گا حالا نکہ وہ اس وقت کھڑ ا ( اچھا بھلا ) اپنے ساتھی سے بات چیت کرر ہا ہوگا۔ ( 1 )

آج اچا تک اموات کا وقوع بھی عام ہو چکا ہے۔ بطور خاص ول کے دورے (ہارٹ افیک) کی وجہ سے اکثر لوگ اچا تک مررہے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ تو ہدواستغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس دنیائے فانی سے کوچ اور

## 

(١) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٩٩٩٥)]
 (٢) [فيض القدير (١٣/٦)]

(۲) [فیص الفدیر (۱۱،۱۰] سند الله الله ۱۱،۱۰۰ ما مداده:

(٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٩٩٩٥)] (٢) دفع القدر (٣/٣/١)

(٤) [فيض القدير (١٣/٦)]

مران مرازط تر برانا مران مرازط تر برانا

## کہلی رات کا چاند بڑانظر آئے گا

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَال قبلًا فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ ﴾'' قيامت ك قريب پہلى رات كاچاند بوانظرآئے گا (حتى كه) لوگ كہيں گے كه يدوسرى رات كاچاند ہے۔'' (١)

علامہ عبد الرؤف مناوی الطائن فر ماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ چاند جس وقت طلوع ہوگا تو بغیر کسی کوشش وجتو کے دیکھا جا سکے گا کیونکہ وہ بڑااور واضح ہوگا۔ ۲)

#### 🔞 دین کورنیاوی متاع کے عوض پیچا جائے گا

حضرت انس و النه السّاعة فِنَنْ كَقِطَع السّاعة فِنَنْ كَقِطَع السّاعة فِنَنْ كَقِطَع السّاعة فِنَنْ كَقِطَع السّائيل السّمُ ظَلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُوْمِنَا وَ يُمْسِى كَافِرًا وَ يُمْسِى مُوْمِنَا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ السّيَّلِ الْسَمُ فَعْنَا مَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ السّيَّا اللهُ يَعْمَ اللهُ نَيَا ﴾ ' قيامت سے پہلے اندھیری رات کی مانند فقتے ظاہر ہوں گے۔ آدی جَنَ کُورَ مُومِن ہوگا تو شام کو کافر ہوجائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوجائے گا۔ لوگ اینادین دنیاوی سامان کے عوض فروخت کریں گے۔ '' (۳)

د نیوی مفاد کی خاطر دین کوفروخت کرنے والے بھی آج ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کے حقیر سامان اور معمولی فاکدے کے عض لوگوں کا مال کھارہے ہیں۔
فاکدے کے عض لوگوں کو فدہب کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناجا مزطریقوں سے لوگوں کا مال کھارہے ہیں۔
اپنے مفادات کی خاطر کتاب اللہ میں ردو بدل کرنے کی بدترین حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں من مانی تاویلات کے مرتکب ہیں اور دینی احکامات کے حقیقی مفہوم کو دنیوی اغراض کے لیے بدل کے پیش کر رہے ہیں۔
حالا تک دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے پہلی ہیں۔

#### وعااور طہارت میں حدے تجاوز کیا جائے گا

حضرت عبدالله بن مغفل و النفؤ في الله علي كويه كهته موع سنا كه ﴿ أَلَـ اللهُ مَّ إِنِّـ فَى أَسُسَالُكَ الْمَقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ بَهِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَاخَلْتُهَا ﴾ ''اے الله! میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید کل كاسوال كرتا موں جب میں اس (جنت) میں داخل موجاؤں ( تو مجھے وہ کل عطا كردينا)۔ يہن كرعبدالله بن مغفل والله على الله على

- (١) [حسن: صحيح الجامع الصغير (٥٨٩٩)]
  - (٢) [فيض القدير (١٣/٦)]
- (٣) [صحيح: صحيح السجامع الصغير (٢٩٩٣) السلسلة الصحيحة (٧٥٨) ، (٨١٠) ترمذى (٢١٩٧) كتاب الايمانة: باب كتاب الايمانة: باب البحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ، مسند احمد (٢٠٤١)]

نے کہا آے بیٹے! اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرواور (جہنم کی) آگ سے پناہ مانگو بلاشبہ میں نے رسول اللہ مُنائیم کی کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ ﴿ سَیَکُونُ فِی الْحَدِّهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ یَّعْتَدُونَ فِی الطَّهُورِ وَ الدُّعَاءِ ﴾' محنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حدسے تجاوز کریں گے۔'' (۱)

دعا میں حد سے تجاوز کامفہوم کافی حد تک متن حدیث سے ہی واضح ہوگیا ہے جبکہ وضوییں حد سے تجاوز کامطلب سے ہے کہ اعضائے وضو کامطلب سے کہ اعضائے وضو کامطلب سے کہ اعضائے وضو کے ماعضائے وضو کے ماکہ انگم ایک ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ تین تین مرتبہ دھوئے جائیں۔

## 🐵 امرٌ بالمعروف اورنهی عن المنکر کا فریضهٔ ختم ہوجائے گا

حفرت المن عمر وَالْمَتْ عَرْمَالَةٌ وَ مَهُ عَرْبُلَةٌ وَ تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِ جَتْ عُهُوْدُهُمْ وَ اَمَانَاتُهُمْ فَالْحَتَ لَمُواْ وَكَانُواْ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُواْ كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَالْحَتَ لَمُواْ وَكَانُواْ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُواْ كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَالْحَدُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ وَ تَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ اَمْرَ عَوَامَّكُمْ ﴾ تأخُذُونَ بِمَا تعْرِفُونَ وَ تَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ اَمْرَ عَوَامَّكُمْ ﴾ تأخُذُونَ بِمَا تعْرِفُونَ وَ تَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَالِكَ قَالَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

## 🕄 دنیا ہے محبت اور موت سے نفرت کی جائے گی

حَضِرَتُ وَإِن رُكَانِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الكَّمَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمُ وَ لَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَ لَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي وَلَيَكِنَّكُمْ عَنَاءٌ كَفِيْلًا اللهُ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْكُمْ عَنَاءً السَّيْلِ وَ لَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَ لَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح ابوداود ، ابوداؤد (۹٦) کتاب الطهارة: باب الاسراف في الوضوء ، ابن ماحه (۲۸٬۹۳) مسند احمد(۳٬٤) بيهقي في الكبرى (۹۰۰) ارواء الغليل (۱۷۱٬۱)

<sup>(</sup>٢) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٤٥٩٤) صحیح ابو داود ، ابو داود (٤٣٤٢) صحیح ابن ماجه ، ابن ماجه ، ابن ماجه (٢) حدامه الفتنة على الفتنة على الفتنة المتنة على الفتنة المتنة المتنة المتنة المتنة المتنة المتناقع الم

ملوب حسم السوهان فعال فايل با رسول الدبو و ما الوهن فال حب الدب و دراييه المعوب الدبوب المعوب الموب و دراييه المعوب الموب و دعقريب (كافر) قويل تمهار عظاف چره دور نے كے ليے ايك دوسر كو يول بلا ئيں گی جيسے كھانے والے ايك دوسر كو دستر خوان كی طرف بلاتے ہیں ۔ایک آدمی نے کہا كیا ہم اس دن تعداد میں كم ہوں گے؟ آپ نا الله الله اس وقت تمهارى تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمهارى حیثیت صرف اس جماگ كی ماند ہوگی جو پانی كے اوپر بہتی ہے اور الله تعالی تمهارے دشمنوں كے سينوں سے تمهارار عب نكال ليس كے اور الله تعالی تمهارے دوس كيا اے الله كے رسول! يه و بهن كيا ہے؟ تعالی تمهارے دوس ميں و بهن كی بيارى دال ديں گے ۔ایک آدمی نے عرض كيا اے الله كے رسول! يه و بهن كيا ہے؟ آپ نا الله الله تم اور موت سے نفرت ، (۱)

آج یہ بیاری بھی عام ہے۔ ہرکوئی دنیا کی فکر میں ہے اور موت کی کسی کوفکر نہیں۔ حلال وحرام ہرذریعے سے مال اکٹھا کیا جارہ ہے ہیں آخرت کے حساب کی کسی کوفکر نہیں۔ کوئی شخص بھی دنیوی رنگینیوں کوچھوڑ کرفتل وقتال اور وارو یلغار کے جہادی راستے پر چلنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ورسوا ہور ہے ہیں اور کفار کی بدترین غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ،مسلم خواتین کی عزت محفوظ نہیں ،مسلمانوں کے علاقے اور ملک یہود وہنود کے ناجائز تسلط کا شکار ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا یقینا ایک ،بی حل ہے اور وہ یہ کہ مسلمان دنیا کی (اندھی) فکرچھوڑ کر موت سے محبت شروع کرویں اور جہاد وقبال کا نبوی راستہ اپنالیں ، آخرت کی فکر کریں ، اپنے اندرخداخو فی پیدا کریں اور اسوہ صحابہ کو اپناتے ہوئے سے مسلمان بن جا کیں۔

## 🙉 مردکم اور عورتیس زیاده ہوجا ئیس گی

اہل علم کا کہنا ہے کہ عورتوں کی اس قدر کثرت کے دواسباب ہوں گے۔ایک بید کہ عورتوں کی پیدائش ہی مردوں کی بنسبت زیادہ ہوگی۔دوسرے بید کہ آخری زمانے میں جنگوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں مردمقتول ہوں

(۲) [بخاري (۲۳۱ه) كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، مسلم(۲۲۷۱) احمد(۲۲۲۲)]

#### 

مے جس وجہ سے مردکم اورعورتیں زیادہ ہوجائیں گی۔ بینثانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔

#### 🕏 گمراه حکمرانون کاظهور موگا

حضرت حذیف بن یمان والنوسے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم لوگ برائی میں مبتلا سے اللہ تخالات کے بعد دوبارہ برائی آئے سے اللہ تغالات فیر اور بھلائی کے بعد دوبارہ برائی آئے گئ آپ مائی گئا ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا اس برائی کے بعد پھر بھلائی آئے گئی آپ مائی آئے گئی آپ مائی آئے گئی آپ مائی آپ میں نے عرض کیا ہی بال بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گئی آپ مائی آپ مائ

﴿ يَكُونُ بَعْدِى أَنِهَ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاى وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّوَى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ دِجَالٌ قُدُورُ عَلَى وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِى وَ سَيَقُومُ فِيهِمْ دِجَالٌ قُدُورُ كُتُ مَدُورُ بَهُ مَ قُدُورُ بَاللَّهِ إِنْ أَنْ أَوْرَ كُتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَوْرَ كُتُ ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ تُطِينُعُ الْآمِيْرَ وَ إِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ أُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَ أَطِعُ ﴾ "مير بعد اللَّكَ قَالَ تَسْمَعُ وَ أَطِعُ ﴾ "مير بعد اللَّهُ قَالَ تَسْمَعُ وَ أَطِعُ ﴾ "مير بعد الله والله قَالَ تَسْمَعُ وَ تُطِينُعُ الْآمِيْرَ وَ إِنْ ضُرِبَ ظَهُوكَ وَ أُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَ أَطِعُ ﴾ "مير بعد الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله و

(2) حضرت شداد بن اوس المان التي المانية عنه المانية المانية المنه المنه المنه المنه المانية الكورة الكورة

علامیش الحق عظیم آبادی برطشهٔ فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد بدعات اورفسق و فجور کی طرف دعوت دینے دالے حکمران ہیں ۔<sup>(۳)</sup> شیخ ابن تشمین بڑلشہ فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جوشریعت

<sup>(</sup>١) [مسلم (١٨٤٧) كتاب الأمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلين عند ظهور الفتن]

<sup>(</sup>٢) [صحیع: مسند احمد (٢٧٨/٥) محمع الزوائد (٢/٧ ٥٤)] شيخ شعیب ارنا وُوط نے اس کی سندکوسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثية (٢٢٤٤٧)]

<sup>(</sup>m) [عون المعبود (٢١٨/١١)]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المعنى ال

کے نام پرلوگوں کی قیادت کریں گے اور وہ جولوگوں پرظلم و جرکریں گے، نیز فاسد حکام اور گراہ علاء بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جو دوسروں کو بید وعوت دیتے ہیں کہ جس چیز پر وہ ہیں وہی اللہ کی شریعت ہے۔ امام احمد ہڑائے نے فر مایا ہے کہا گر مجھے کسی مقبول دعا کا اختیار ہوتا تو میں حکمران کے لیے دعا کرتا کیونکہ اس کی در بھی میں ہی امت کی در سکی ہے۔ اور نبی مظافی کا پیفر مان کہ ' اور اگر میری امت میں تعوار نکل آئی تو قیا مت تک نہیں اٹھائی جائے گی' یہ در سکی ہوا اور جب سے عثمان ٹھائی کی شہادت ہوئی ہے مسلمانوں میں قبل وغارت کا سلسلہ جاری ہے، وہ ایک دوسرے کوئل کررہے ہیں اور قیدی بنارہے ہیں۔ (۱)

## 🔞 تجارت برده جائے گ

(1) حضرت ابن مسعود ثلاث سے روایت ہے کہ نی مُلاَّدُنَم نے فر مایا ﴿ إِنَّ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ ... فُشُوَّ التَّجَارَةِ كَا مَتْ كَثَرِیبِ ... تجارت بھیل جائے گی حتی کہ مورت ختی تُعیْنَ الْمَرْأَةُ زُوْجَهَا عَلَی التَّجَارَةِ ﴾"قیامت کے قریب ... تجارت بھیل جائے گی حتی کہ مورت تجارت بھی اپنے خاوند کا تعاون کر ہے گی۔" (۲)

## 📵 زلز لے بہت زیادہ آئیں گے

<sup>(</sup>۱) [ماخوذ از ، محموع فتاوی ابن عثیمین (۲۷۷۹)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: احمد ( ٤٠٨/١) حاكم ( ٤٩٣١٤) بزاد ( ٤١٢٥) شيخ شعيب ارناؤوط في اس كى سنركوسن درجه كي قرار ديا ہے۔[الموسوعة المحديثية ( ٣٨٧٠)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٧٦٧) صحيح نسائى ، نسائى (٢٦١) كتاب البيوع: باب التحارة] يشخ شعيب ارناؤوط في اس كى سندكوم كم كما بـ [الموسوعة الحديثية (٢٠،٣٩)]

(2) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے روایت ہے کہ نبی ماٹھ انے فر مایا ﴿ لَا تَـ قُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُثُرَ الزَّلَاذِ لُ ﴾ "قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کی مقبض کرلیا جائے گااور زلز لے بکٹر ت ہول گے۔" (۱)

در حقیقت قیامت کے روز بھی ایک شدید زلزلہ ہی آئے گا اور آنِ واحد میں سب پچھ ہلاک ہوجائے گا۔ (۲) تا ہم فرمانِ نبوی کے مطابق قیامت سے پہلے بھی علامت کے طور پر پچھ زلز کے آئیں گے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصہ سے زلزلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور روز بروز ان میں اضافہ ہی

ہوتا جارہاہے۔

تاریخ کافد یم ترین زلزلہ کب اور کہاں آیا، یہ تو وقوق سے نہیں کہا جاسکتا البعۃ وہ پہلازلزلہ جوانسان نے اپنی تحریر میں ریکارڈ کیا تقریباً تین ہزار برس قبل 1177 قبل میں میں چین میں آیا تھا۔ پورے شہر کو ملیا میٹ کر دینے والا ذکر لیا تقریباً تین ہزار برس قبل 1177 قبل میں میں آیا تھا۔ پورے شہر کو ملیا میٹ کر دینے والا زلزلہ 226 قبل میں کو نیست و نابود کر دیا اور نلزلہ 226 قبل میں کو نیست و نابود کر دیا اور ساتھ ہی اس شہر کے ساحل پر نصب عظیم الثان مجمہ ''مہلوں'' بھی تباہ ہو گیا جس کا شار دنیا کے سات عبا تبات میں ہوتا ہے۔ 18 ویں صدی میں تقریباً 13 ہزے زلزلے آئے، جنہوں نے امریکہ، جاپان، چین، انڈیا، ایران، اٹلی، ہوتا ہے۔ 18 ویں صدی میں تقریباً 13 ہزے زلزلے آئے، جنہوں نے امریکہ، جاپان، چین، انڈیا، ایران، اٹلی،

ا یکواڈور، پیرواوراغدونیشیاوغیرہ کےعلاقوں کومتاثر کیا۔19ویں صدی میں زلزلوں کی بیتعداد مزید بردھ گئ حتی کہ ایک ملک (امریکہ) میں ہی 17زلز لے آئے۔ بیسلسلہ 20ویں صدی میں بھی بدستور جاری رہا۔ 21ویں صدی میں بھی بیشلسل قائم رہاحتی کہ 2004ء میں سب سے بردی تباہی 26دسمبر کوانڈونیشیا کی

ریاست سائرا میں زیر سمندرزلز نے ' سونا ی' سے آئی جس سے المصنے والی اہریں انڈونیشیا، ملائشیا، بنگلہ دلیش، انڈیا، تفائی لینڈ، سری انکا، بر ما، مالدیپ، صو مالیہ، کینیا، تنزانیہ، مدغاسکر اور جنوبی افریقہ تک گئیں۔ اس تباہی سے ہونے والی اموات 5 لا کھ سے زائد ہیں۔ پھر 18 کتو بر 2005ء کو اب تک کا شدید ترین زلزلہ پاکستان کے شالی علاقے میں آیا۔ ریکٹر سکیل پراس کی شدت 7.6 تھی۔ اس زلز لے سے تشمیر، اسلام آباد، بالاکوٹ، مانسمرہ إور

علاقے میں آیا۔ریکٹرسکیل پراس کی شدت 7.6 تھی۔اس زلزلے سے تشمیر،اسلا ہزارہ سمیت بہت سے چھوٹے بڑے دیہا توں اور قصبوں کوشدید نقصان پہنچاہے۔<sup>(۳)</sup>

## ® خواہشات پیٹوں اور شرمگاہوں کے بنتنے کا باعث ہوں گی ۔ اور شرمگاہوں کے بنتنے کا باعث ہوں گی ۔ انتخاب کا باعث ہوں گ

حضرت ابو برزه الملمى ولَ تُعَلِّد ب روايت ب كه بى كريم تَالِيُ فَا فِي فِي مايا ﴿ إِنَّ مِسَمًا اَخْسَى عَلَيْكُمُ مُ شَهَوَاتِ الْفِتَنِ ﴾ "بلاشبيس تبهار م تعلق ان بمراه كن شهواتِ الْفِتَنِ ﴾ "بلاشبيس تبهار م تعلق ان بمراه كن

(٢) [ ﴿ إِنَّ زَلْوَلَةُ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيمٌ ﴾ "باشبة يامت كانارله بهت برى چز ب [الحج: ١]

(٣) [ماخوذاز، آن لائن آزاد دائرة المعارف " ويكيبيديا " (زلزله كي تاريخ)]

<sup>(</sup>١) [بنحاري (١٠٣٦) كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات، مسلم (٢٦٧١)]

قامت كى چذر چونى علامات كى چنر چونى علامات كى چند چونى علامات كى پختر چونى كى پختى چونى كى پختر چ

خواہشات سے خائف ہوں جوتمہارے پیٹوں اور تمہاری شرمگا ہوں کو گمراہ کردیں گی اور گمراہ کردینے والے فتنوں سے بھی خائف ہوں۔''ایک روایت میں ﴿ مُصْفِلًا تِ الْهَوَى ﴾''گمراہ کردینے والی خواہشات' کے لفظ

ال علم كاكہنا ہے كہ الغى محمرابى اور برائى ميں انہاك كانام ہے۔ المضلات بروہ چيز ہے جولوگول كو حق ہدوركرتی ہے اور باطل كى طرف مائل كركے انہيں بلاك كرديتى ہے۔ الهوى بروہ چيز ہے جس كاانسان

قصد کرتا ہے، جتے پند کرتا ہے، جس نے خوش ہوتا ہے، جسے چا ہتا ہے اور جس کی طرف ماکل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی مَاثِیْجُمْ خالف تھے کہ امت کے افراد پیٹوں اور شرمگا ہوں کی خواہشات کی

پیروی میں لگ کر گراہی کا شکار ہوجائیں گے۔تو یقینا آج ایباہی واقع ہو چکا ہے اورلوگ نہتو پیٹ بھرنے کے لیے طال وحرام کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی جنسی تسکین کے لیے۔ (العباذ باللہ)

### لیے حلال وحرام کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ بی جسم ﴿ بارش ہوگی مگرا تاج نہیں اُگے گا

- (1) حضرت انس و المثلث المروايت ب كه بى كريم المثلث فرمايا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًا وَ لَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ شَيْنًا ﴾ "قيامت قائم نيس موگحتى كولوكوں پر بہت زياده بارش برسائى جائے گاليكن زين كوئى چيز نيس اگائے گى "(٢)
- (2) حضرت الوبريه الطيئ موايت م كرسول الله الكيّم في مايا ﴿ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِ اَنْ لَا تُمْطَرُوا وَ لَكُن اللهُ الل

جائے بلکہ قط بیہ ہے کہتم پر بارش تو خوب برسائی جائے کیکن زمین کچھندا گائے۔''<sup>(۳)</sup>

قیامت کی بیئشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی تاہم قیامت سے پہلے اس کا ظہور ضرور ہوگا اور موسلا دھار بارش کے باوجودلوگ پیداوار سے محروم اور قحط سالی کاشکار ہوں گے۔

## 🚳 ببودونصاری کی مشابہت شروع ہوجائے گی

(1) حضرت ابو ہریرہ بھائنے سے روایت ہے کہ رسول الله علی کا خفر مایا ﴿ لَا تَدْ عَلَى مُ السَّاعَةُ حَتَّى تَا خُذَ

(۱) [صحیح : صمحیح الترغیب (۷) احمد (۲۰۱٤) محمع الزوائد (۷/۹۹) بزار (۲/۲۲) الدولایی فی الکنی (۶/۱) طبرانی صغیر (۱۱۹) ابو نعیم فی الحلیة (۳۲/۲) بیهقی فی الزهد (۷۳۲)]

(۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۷۷۳) مسند احمد (۱٤۰/۳) مستدرك حاكم (۱۳/٤) ابو نعیم فی انجسار أصبهسان (۱۹/۲) التساریخ الكبیرللبخساری (۳۹۲/۷) شیخ شعیب ارتاؤوط فی اس حدیث و می ا

انحب راصهان (۱۹/۱) التاريخ الحبير للبحاري (۱۹/۱) كي م

(٣) [مسلم (٢٩٠٤)كتاب الفتن : باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المُن 63 المُن ا

أُمَّتِى بِاخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ ا كَفَارِس وَ الرُّومِ خَفَالَ وَ مَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولِيْكَ ﴾ "قيامت قائم نبيس موكَّحَى كه ميرى امت بيلى امتول ك بالكل برابرمو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ بوچھا گیا اے اللہ کے رسول! پہلی امتوں سے مرادابل فارس ادررومی (نصرانی) ہیں؟ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا، پھراورکون ہیں؟'' (۱)

(2) حضرت الوسعيد خدرى والنفظ سے روايت ہے كه نبى مَاللَّهُ فِي فرمايا ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَ ذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَـوْ دَخَـلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ االْيَهُوْدَ وَ السنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ﴾ "تم الي ت يهل امتول كى ايك ايك بالشت اورا يك ايك كر مي اتباع كرو يحتى کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ہم نے یو چھاا ہے الله کے رسول! کیا یہود ونصاری مرادیین؟ آپ مَنْ اَیْمُ نے فرمایا پھرا در کون مرادین ؟ ' ' (۲)

بعینه آج مسلمان اس مرابی میں بھی مبتلا ہیں اور شب وروز یہود وہنود کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں ۔ ویلنفائن ڈے،اپریل فول،کرسم، بسنت اوراس جیسے دیگر تہوار کفارے بڑھ کرمسلمان منارہے ہیں اور صرف تهوار بی نہیں بلکه لباس وزینت،رہن مہن، بود وہاش، وضع قطع اور بول حیال میں بھی بوری ان کی نقالی کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی معیشت،معاشرت،سیاست، کلچراورتعلیم پربطورِخاص اہل مغرب کارنگ چڑھا ہوا ہے جواس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سلمان غیرمحسوں انداز میں بیتلیم کر چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور نبوی طرزِ زندگی سے بردھ کران کے لیے مفیداور بہتر کفار کے طور طریقے ہیں اور یہی چیزان کی تباہی ، ذلت ورسوائی ، غلامی ، زوال اورروز بروز کی پستی کابنیا دی سبب ہے۔ لہذا آج اگر مسلمان حقیقی ترتی ،خوشحالی اور دنیا میں عزت حیا ہے ہیں توانبيس كفارى مشابهت اوراندهي تقليد حجهور كراسلامي تعليمات يرعمل بيرا مونا مؤكا

ن قبیله قریش فنا هوجائے گا نا ww.KitaboSunnat.co: ه تبیله قریش فنا هوجائے گا

حفزت ابو ہریرہ دِکانِیُزُسے دوایت ہے کہ ہی مُکانِیُزُم نے فرمایا ﴿ اَسْسَاعُ قَبَائِسُ الْسَعَوَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ وَ يُـوْشِكُ أَنْ تَـمُرَّ الْمَوْأَةُ بِالنَّعْلِ فَنَقُولُ إِنَّ هٰذَا نَعْلُ قُرَشِيٌّ ﴾ "قباكُ عرب سيب عجارقبيله

<sup>(</sup>١) [بخاري (٧٣١٩) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ، مسند احمد (۲۱۶۸۲)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٧٣٢٠) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ، مسلم (۲۲۲۹) مستدرك حاكم (۹۳/۱) مسند احمد (۲۲۲۲)

قریش فناہوگااور قریب ہے کہ مورت گزرتی ہوئی کہ گی کہ پیفلاں قریثی کی جوتی ہے۔''(۱)

اگرچہ آج قریشیوں کی تعداد کم ہے لیکن ابھی ان کا خاتم نہیں ہوا۔ چونکہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اس لیے ایک دن وہ بالکل ضرور ختم ہوجا کیں گے۔ مزید برآس یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ قریثی (سید) ہونا نجات کی صانت نہیں بلکہ نجات کا دارو مدارا یمانِ کالل اور عملِ صالح پر ہے۔ اس لیے اگر کوئی قریشی ہے تو اسے بھی نیک اعمال بجالانے کی کوشش کرنی چا ہے اور اگر کوئی قریش نہیں تو اسے جھوٹا قریشی بن کراپنا قد او نچا اور مقام بلند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چا ہے بلکہ اپنے اعمال ہی ورست کرنے چا ہمیں ۔

@ اخلاقی قدریس برباد ہوجائیں گ

حفرت مذیفه بن ممان و النواست به که رسول الله تَالَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام ابن بطال رائش فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کامشاہدہ کر بھے ہیں ، اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ...۔ (۳) بلاشبہ آج ردی النسب ، کمینہ ابن کمینہ اور ذکیل ترین شخص ہی خوش بخت سمجما جا رہا ہے اور بدکر دارلوگوں کو ہی بلندع ہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے جو ایک طرف قومی خزانوں کو دیمک کی طرح جا درہے ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کا بھی موجب ہیں۔ (العیاد باللہ)

#### 🔞 مسلمان کا ہرخواب سیاہوگا

حضرت ابو ہریرہ والنظی سے دوایت ہے رسول الله سَلَقِیْن نے فرمایا ﴿ إِذَا اقْتَسَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدُ تَكُذِبُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ مِنْ سِنَّةٍ وَ اَرْبَعِیْنَ جُزْءٌ مِّنَ النَّبُوَّةِ وَ مَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا رُوْيَا الْمُوْمِنِ وَلَى اللَّهُ وَ اَرْبَعِیْنَ جُزْءٌ مِّنَ النَّبُوَّةِ وَ مَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَسَحُدِبُ ﴾ '' بجب قیامت قریب ہوگا تو موس کا خواب جو تائیں ہوگا اور موس کا خواب نبوت کے چھیالیس مصول میں سے ایک حصہ ہے۔ امام محمد بن سرین بھلٹن (جو علم تعیر کے عالم منے ) نے کہا نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں مصول میں سے ایک حصہ ہے۔ امام محمد بن سرین بھلٹن (جو علم تعیر کے عالم منے ) نے کہا نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۷۳۸) مسند احمد (۳۳٦/۲) بزار (۲۷۸۸) كشف الأستار) ابويعلى (۱) (محيح: السلسلة الصحيحة (۲۸۵۳) شيخ شعيب ارنا وُوط في اس كى سند وملم كى شرط يرجيح كها ب-[الموسوعة الحديثية (۸٤۳۷)]

<sup>(</sup>٢) [حسن لغيره : مسند احمد (٣٨٩/٥) بيه قى فى دلائل النبوة (٣٩٢/٦) بغوى (٤١٥٤) ترمذى (٢٠٩) ومذى (٢٠٩٥) ترمذى (٢٠٩)

<sup>(</sup>٣) أشرح صحيح البخارى \_ لابن بطال (٢٧/٣)]

موسکتا<sub>-''</sub>(۱)

ینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی کیکن مستقبل میں ضرور ظاہر ہوگ ۔البتہ اس کاظہور کب ہوگا اس حوالے سے
اہل علم کے مختلف اقوال ہیں ۔لیکن ان میں قابل ترجیح بیہ ہو کہ اس نشانی کاظہور قیامت کے قریبی زمانے میں ہو
گا (جبیسا کہ درج بالاحدیث کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا)۔امام ابن بطال پڑھئے:
فی اسی کوترجے دی ہے۔(۲)

## 🐵 درندےاور بے جان اشیاء کلام کریں گی

حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائٹؤ نے فرمایا ﴿ وَ الَّذِی نَفْسِیْ بِیکِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّی تُکلِّمَ السَّاعَةُ حَتَّی تُکلِّمَ السَّاعَةُ حَتَّی تُکلِّمَ السَّاعَةُ حَتَّی تُکلِّمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَ وَ حَتَّی تُکلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَ شِرَاكُ نَعْلِهِ وَ تُخْبِرُهُ السَّاعَةُ حَتَّی تُکلِّمَ السَّاعَةُ السَّاعَ السَّامَ السَّاعَ السَّامَ السَّاعَ السَّامَ السَامَ السَّامَ السَامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَّامَ السَامَ السَّامَ الس

یہ نشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی کیکن ہر سلمان کا اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہنر ورواقع ہو کرر ہے گا اوراسے بلاتا ویل من وعن تسلیم کرنا چاہیے۔البتہ یہ یا در ہے کہ بھیٹر سے کا انسان سے ہم کلام ہونے کا واقعہ

عهد نبوی میں پیش آچکا ہے اور نبی ٹالیڈ اس کی تقید یق بھی فرما چکے ہیں۔ ( ُ ' '

🗈 عرب کی زمین سرسبز وشاداب موجائے گ

حضرت الوجريه والتَّاتَ عنه وايت به كدرسول الله طَالِيَّا أَنْ فرمايا ﴿ لَا تَنْفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُوْدَ الْرُضُ الْعَرَاقِ وَ مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الْمُصْ الْعَرَاقِ وَ مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الْطَرِيْقِ وَ حَتَّى يَكُنُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوْا وَ مَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت قائم بين الطريقي وَ حَتَّى يَكُنُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوْا وَ مَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ الْقَتْلُ ﴾ "قيامت قائم بين

- (۱) [بخاری (۷۰۱۷) کتاب التعبیر: باب القید فی المنام]
- (۲) [کما فی عمدة القاری شرح صحیح البخاری ; کتاب التعبیر : باب القید فی المنام] ۲۳۰ - ۲۰ - ۱۱ - ۱۱ تا مید ۲۳۰ ۱۱ م کاز ده ۲۰ ۲۰ م
- (٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢) المشكاة (٥٤٥٩) صحيح المجامع الصغير (٧٠٨٣) ترمذي (٢١٨١) كتاب الفتن: باب ماجاء في كلام السباع، الموسوعة الحديثية (٢١٧٩٢)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٢٢) المشكاة (٥٤٥٩) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
  - (٦٤٦٠) صحيح ابن حبان (٦٤٩٤) شرح مشكل الآثار (٦١٧٨) شرح السنة (٣٩٤/٧)]

المان ہوگی حتی کہ سرز مین عرب میں سرسبز وشا داب جرا گاہیں (باغات) اور نہریں ہوں گی۔ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور ہرج بڑھ جائے گا۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ

كرسول! يه برج كياب؟ آپ مُلْقِيمُ نے فرمايا، برج سے مراقل ہے۔ ``(١) سینخ ابن باز دشان نے فر مایا ہے کہ سرز مین عرب سے مراد جزیر ہ عرب ہے، چرا گا ہوں سے مراد سر سر کھیتیاں (باغات و چمنستان) ہیں اور نہروں سے مراد کثرت وبارش کی وجہ ہے جاری ہونے والا پانی ہے۔ (۲) سپچھاہل علم کا کہنا ہے کہ سرز مین عرب کا باغات اور نہروں میں تبدیل ہو جانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس خطے کے رہائثی کنوئیں کھودیں گے اور زمین میں کھیتی باڑی کا کام کریں گے جبیبا کہ آج ایس کوششیں کی جارہی ہیں جبکہ اس کا ا یک دوسرامفہوم بیہے کہ بیہاں کی آب وہوا ہی تبدیل ہو جائے گی ،گرم موسم معتدل اورخوشگوارموسم میں تبدیل ہو جائے گااوراللہ تعالیٰ اس علاقے میں نہریں اور چشمے پیدا فرمائیں گے جس کے باعث یہاں کی بنجرز مین زرخیر ہو جائے گی اور سخت زمین سرسبروشاداب علاقے کا منظر پیش کرے گی۔ یہی مفہوم زیادہ ظاہر ہے اور ماہرین کے

مطابق جزیرہ عرب پہلے بھی ایسا ہی تھا اور دوبارہ اس حالت پرلوٹ آئے گا۔

## قطان کاایک آدمی حکمران بے گا

حضرت ابو ہریرہ وہ النظ سے روایت ہے کہ بی سالیا اسلام کا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَهْ خطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ﴾ "قيامت قائم نهين موكَّاحَى كه قطان كاايك آدمي فكك كاوه افي حيرك کے ساتھ لوگوں کو ہائے گا۔''(۳)

امام ابن بطال المُنظِية فرماتے ہیں کہ' قیامت قائم نہیں ہوگی'' کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حکمران کا ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ (<sup>4)</sup> امام ابن اثیر<sup>(°)</sup>،امام ابن جوزی<sup>(۲)</sup>،امام قرطبی اورعلامہ عنی تُشَدِّم (<sup>۷)</sup> فرماتے ہیں کہ'' حیھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہانکے گا'' ہے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں پر (۱) [صحیح: مسند حمد (۳۷۱/۲) مستدرك حاكم (٤٧/٤) صحیح ابن حبان (۹۳/۱) محمع الزوائد

- الموسوعة الحديثية (٨٨٣٣) في شخ شعيب ارنا وُوط في اس كى سندكوم الم كى شرط پرتيج كها ہے -[الموسوعة الحديثية (٨٨٣٣)] (۲) [فتاوی اسلامیة (۲/۹ ۱۵)]

[بخاري (٧١١٧) كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ، مسلم (٢٩١٠) احمد (١٧/٢)]

[شرح صحيح البخاري \_ ابن بطال (٢١٢/٨)] (٤)

> [النهاية (۱۰۳٦/۲)] (°)

[كشف المشكل لابن الجوزي (٩٣٥/١)] (7)

[عمدة القاري شرح صحيح البخاري : كتاب الفنن : باب حروج النار]

قالب ہوگا اور لوگ اس کی پیروی اور حکومت پر شفق ہول گے۔ تا ہم ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی طور پر ڈنڈ سے عالب ہوگا اور لوگ اس کی پیروی اور حکومت پر شفق ہول گے۔ تا ہم ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی طور پر ڈنڈ سے سے لوگوں کو ہا نکے گا جیسے مویشیوں کو ہا نکا جا تا ہے کیونکہ وہ عدل دانصاف کے قیام میں انتہائی سخت ہوگا۔ قیامت کی بینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔ (۱)

#### @ جھجاہ نا می خض بادشاہ ہے گا

قیامت کی بینشانی تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔ حافظ ابن حجر بشننہ کے بیان کے مطابق جھجاہ نا می بادشاہ ندکورہ بالا قبطانی کے علاوہ کوئی اور ہوگا کیونکہ وہ آزادلوگوں میں سے ہوگا جبکہ بیغلاموں میں سے ہوگا۔ (۳) ملاعلی قاری بشلشن فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں تو بیلفظ ہیں' دحتی کہ غلاموں میں سے ایک آدمی (لیعنی جھجاہ) بادشاہ ہے گا۔'(۱)

### 📵 ایمان ترمین تک محصور ہوجائے گا

(2) حضرت ابوہریرہ ڈائٹؤے روایت ہے کہ رسول الله تَالِّیْمُ نے فرمایا ﴿ إِنَّ ٱلْإِیْسَانَ لَیَـاُوزُ اِلَى الْمَدِیْنَةِ کَـمَـا تَـاُدِذُ الْحَیَّةُ اِلَى جُحْدِهَا ﴾" بلاشہ ایمان مدینہ کی جانب یوں سمٹ کرچلاجائے گا بھیے سانپ سٹ کر

كــمــا تــارِدُ الْحَدِية اِلَى حَحْدِها ﴾ 'بلاشبه ايمان مدينه لى جانب يون سمك كرچلا جائے كا يقيم سانپ سمسا اپنايل كی طرف چلا جاتا ہے۔''<sup>(٦)</sup>

ملاعلی قاری بڑائقہ فرماتے ہیں کہ (ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا) ہے مرادیہ ہے کہ اہل ایمان اپنادین

- (١) [فتح الباري (١٦ ٤٥)]
- (٢) [مسلم (٢٩١١) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، ترمذي(٢٢٢٨)]
  - (۳) [فتح الباری (۲۸/۱۳)]
  - (٤) [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٩٥/١٥)]
  - [٥] [مسلم (١٤٦) كتاب الايمان: باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا]
    - (۲) [مسلم (۱٤٧) ايضا]

ایمان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ (۱) شخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ اس حدیث ایمان بچانے کے کہا کا الفوزان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ آخری زمانے میں دین اور ایمان حجاز میں جمع ہوجائے گا اور یہاں یوں پناہ لی جائے گی جیسے پہاڑ کی چوٹی پرشکار پناہ لیتا ہے۔ (۲)

#### @ اہل ایمان اجنبی ہوجائیں گے

حضرت الوہريرہ النفوت بروایت بكرسول الله النفو أنفو بند و الاسكام غَرِيبًا وَسَيعُودُ كَمَا بَدَهَ الْاسْكَامُ غَرِيبًا وَسَيعُودُ كَمَا بَدَهَ غُوِيْبًا فَطُوبُى لِلْغُرَبَاءِ ﴾ ''اسلام اجنى شروع ہواتھا اور عنقريب دوبارہ اس طرح اجنى ہوجائے گا جيے ابتداء ميں تھا لہٰذا اجنى (الل ايمان) كے ليے خوشخرى ہے۔'' (٣)

''اسلام اجنبی شروع ہوا''امام سیوطی رسی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ابتداء اہل اسلام کی تعداد کم تھی پھر وہ پھیل گئے اور غالب آگے (حتی کہ نصف دنیا پر اسلام غالب آگیا) اور عنقریب (قیامت سے پہلے فتن وبد عات کے ظہور ، لوگوں کے فساد اور واجبات ایمان کے عدم قیام کی دجہ سے) وہ دوبارہ اس حالت پر لوٹ آئیں گئیں گئے (جس پر پہلے تھے) یعنی دوبارہ این کی تعداد کم ہوجائے گی۔ (٤) اہل ایمان کے اجنبی ہوجائے کا ایک مفہوئم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بلا دِ اسلامیہ کے طول وعرض میں ہر طرف فاسق وفاجر لوگ ہی عہدوں پر جمکن ہوجائیں گئے جبکہ متقی و پر ہیزگار لوگوں کو ان عہدوں سے دور کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو اپنا خمیر نیج ویں گے اور اپنے اس افرانِ بالاکی خدمت میں یوں بیٹے س کے جیسے اسا تذہ کے سامنے تلا غدہ بیٹے ہوں ، بس اسی وجہ سے نیک لوگ خود کو تعداد میں کم اور اجنبی محسوس کریں گے۔

طوبیٰ کامعنی خوشخری ہے۔امام ابن اخیر رائے فی استے ہیں کہ یہ جنت کا ایک نام ہے اور ایک تول کے مطابق جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبی ہے۔ (\*) ' فرباء یعنی اجنبی اہل ایمان ' کی توضیح نبی کریم عَلَیْمُ نے خود فرمائی ہے کہ ﴿ اللّٰهِ اِنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

- (۲) [المنتقى من فتاوى الفوزان (۳٦/۲)]
- (٣) [مسلم (١٤٥) كتاب الايمان: باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا]
- (٤) [الديباج (حاشية) على مسلم (٦٤/١) ـ مزيد ديكهه في مرعاة المفاتيح (٢٥٥١)]
  - (٥) [النهاية في غريب الحديث (١٨/٣)]
- (٦) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٢٧٣) ابو عمرو الدائي في السنس الواردة في الفتن (٢٥/١)]

<sup>(</sup>۱) [كما في تحفة الاحوذي (۳۱۹/۷)]

#### 

اوراصلاحِ معاشرہ کی خاطر ) قبائل سے نکل گئے ہوں گے۔''(۱)

گے، دین کی خاطر کسی بھی قربانی ہے در بنخ نہیں کریں گے اور اپناسب کچھلٹا دیں گے حتی کہ (بوقت ِضرورت) اپنا گھر بارتک جچھوڑ کراللہ کے رائے میں ہجرت کر جا ئیں گے۔ یہی وہ سچے مسلمان ہوں گے جو بالآ خرعیسیٰ علیٰا کے ساتھ مل کر د جال کا خاتمہ کریں گے۔ کے بیر تو تھیں قامہ ت کی جھوٹی علیارت مائیند واوراق میں قامہ ت کی میزی علیاں ترکیا ذکر کرا جاں اس سے حفک

بی تو تھیں قیامت کی چھوٹی علامات ، آئندہ اُوراق میں قیامت کی بڑی علامات کا ذکر کیا جارہا ہے۔ چونکہ د جال کا نئات کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور قیامت کی اولین بڑی علامات میں سے ہے لہٰذااس کا قدر نے تفصیلی بیان پہلے اور پھر باتی علامات کا ذکر کیا جائے گا۔





الدار المرابع فتدر بال اوران ع بجاد كرية الكاري الشي الكاري المرابع الكاري المرابع المرابع المرابع المرابع

دجال اوراس سے بچاؤ کے طریقے

الدجال وطرق الوقاية منه

🗇 فنتئه دسبال

## لفظ دجال کی توضیح

لفظ دجال دجل ہے مشتق ہے جو بروزن لفر باب دَجَالَ یَدُجُلُ کامصدرہے۔ اس کامعی خلط ملط کرنا ، جھوٹ بولنا ، دھو کہ دینا اور ملح سازی کرنا وغیرہ ہے اور بول دجال کامعی ہے بہت زیادہ جھوٹا اور دھو کے باز۔ امام ابن اخیر و خط کا کامعی بیان کرتے ہوئے بیالفاظ ذکر فرمائے ہیں ((اَی کَدَّابُونَ مُمَوَّهُونَ)) ''دیعی دجال ہے مراد جھوٹے اور خلاف و اقعہ بات سنانے والے لوگ ہیں۔''() لفظ دجال کی تقریح میں مزید فرماتے ہیں کہ ((وَ اَصْلُ الدَّجُلِ الْحَلَطُ ))''دراصل دجل خلاملط کردینے کانام ہے۔''لمان العرب میں ہے کہ ((وَ الدَّجَالُ هُو الْمَسِیْحُ الْکَذَّابُ وَ إِنَّمَا دَجُلُهُ سِحْرُهُ وَ کِذَبُهُ ))''د وجال سے مراد ہے جھوٹا ہے کہ ((وَ الدَّجَالُ هُو الْمَسِیْحُ الْکَذَّابُ وَ إِنَّمَا دَجُلُهُ سِحْرُهُ وَ کِذَبُهُ ))''د وجال سے مراد اس کا جادواور اس کا جھوٹ ہے۔''مزید فرماتے ہیں کہ سے دجال یہود کا ایک مستح اور یقینا اس کے دجل سے مراد اس کا جادواور اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کوئکہ وہ تی کو باطل کے ساتھ خلاملط کر دےگا۔ ((الدَکَدَّابُ الْمُمَوَّهُ فلاملط کر دےگا۔ ((الدَکَدَّابُ الْمُمَوَّهُ فلاملط کر دےگا۔ ((الدَکَدَّابُ الْمُمَوَّهُ وَ اللّہ مُن کُوں مَن کور ہے کہ ((الدَکَدَّابُ الْمُمَوَّهُ وَ اللّہ مُن کُوں مَن کور ہے کہ ((الدَکَدَّابُ الْمُمَوَّهُ وَ اللّہ مُن کُوں کہ کور کے کا اللہ کور اللہ کور اللہ کرتے والا۔'' نیز لفظ دجال کی بہت دو جہ ہے۔ (())

ے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مسید کا ایک معنی''بہت ساحت کرنے والاشخص ہے''' اور چونکد دجال اسے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کرجائے گا ای لیے اسے سے کہا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت صاحب قاموں کی اس توضیح سے بھی ہوتی ہے ((الدَّجَّالُ الْمَسِیْحُ لِلَانَّهُ یَعُمُّ الْاَرْضَ )'' دجال کوتے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ (پوری) زمین اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔'' (°)

<sup>(</sup>١) [النهاية لابن الأثير (٦/٢ ٣٤)]

<sup>(</sup>٢) [لسأذ العرب (٢١٩/٥)]

<sup>(</sup>٣) [المعجم الوسيط (ص: ٢٧١ - ٢٧٢)]

<sup>(</sup>٤) [المنجد (ص: ٢٣٦)]

<sup>(</sup>٥) [القاموس المحيط (٣٨/٣٥)]

المان الما

## دجال کاظہور تقینی ہے

دهوان، د جال... - ۱٬۷۱

درج بالافر مان نبوی اس بات کا تطعی ثبوت ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور موگا اور یہ قیامت کی ایک بہت بری نشانی ہے۔ شخ البانی وشش نے اپنی کتاب " قصة المسیح الد جال " میں ایک روایت بول نقل فر انک ہے کہ ﴿ وَ هُ وَ خَارِجٌ فِيْ كُمْ لَا مَحَالَةَ إِنَّهُ لَحَقٌ وَ اَمَّا إِنَّهُ قَرِيْبٌ فَكُلُّ مَا هُوَ آتِ قَرِيْبٌ ﴾ وجال لامی لئم میں آکر ہے گااس کی آمد یقینا برق ہے، اس کی آمد قریب ہے اور ہرآنے والا قریب ہی ہوتا ہے۔ "(۲)

الى طرح سنن ابن ماجه كى ايك روايت مين بهى يدافظ بين كه ﴿ وَ هُو خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةً ﴾ وجال لازماتم مين آكرد مي كار "")

(سعودی متقل فتوی کمینی) مسیح دجال کاخردج صیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے اور بیقیامت کی نشانیول میں سے ہے۔ (۱۶)

#### ۔ د جال کا ئنات کاسب سے بڑا فتنہ ہے

(1) حضرت ابوامامه بابلى وللفي صدوايت بكرسول الله تَلْقُوْمَ فِي ما يا ﴿ يُسَالُهُ السَّسَاسُ إِنَّهَا لَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْاَرْضِ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ﴾"العوكو! بلاشبذين مين دجال كفت سع براكوئى فتنه

(۱) [مسلم (۲۹۰۱) كتباب الفتين: بياب في الآييات التي تبكون قبل الساعة ، ترمذي (۲۱۸۳) ابوداود

(٤٣١١) ابن ماجه (٤٠٤١) نسائي في السنن الكبري (١١٤٨٢)]

[مسند بزار بحواله قصة المسيح الدحال للألباني (ص: ١٢٩)] [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٧٨٧٥) صحيح ابن ماحه ، ابن ماجه (٤٠٧٧) كتاب الفتن: باب فتنة

> الدحال وخروج عيسي ابن مريم وخروج ياحوج وماحوج ، السنة لابن ابي عاصم (٩٩١)] (٤) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (١٤٦/٣)]

ہیں ،،(۱) میں۔

- (3) حضرت عبدالله بن واله الله و الدَّجَالِ و قَتْلِ خَلِيْفَةِ مُصْطَبِرِ بِالْحَقِّ مُعْطِيَةٍ ﴿ " بَوْخُصْ تَيْن مُوقُول بِ نَسَجَا ثَلَاثَ مَوْ آبِ مَوْقِيلَ وَ الدَّجَالِ وَ قَتْلِ خَلِيْفَةِ مُصْطَبِرِ بِالْحَقِّ مُعْطِيَةٍ ﴾ " بوقص تين موقعول بِ مُحفوظ ربا وه نجات پا گيا۔ آپ تَل اُللَيْمُ نَ تَيْن مرتبہ يَهِ فرمايا (اور پُر كها) ميرى موت (كوفت) ، وجال (ك ظهور كوفت) اور ق بِ قائم كَي خليفه كِل (كوفت) . " (٣)
- (5) حضرت جابر ر التؤسے روایت ہے کہ رسول اللہ منالی آغیر نے فرمایا، قیامت کے قریب کھے جھوٹے لوگ ظاہر مول گے ان میں دجال بھی ہوگا ﴿ وَ اللَّهُ جَالُ اَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً ﴾ ''اوران میں سب سے برے فتنے والا دجال ہوگا۔'' (\*)

 <sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۷۸۷۰) صحیح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٧٧) کتاب الفتن: باب فتنة
 الدحال وخروج عیسی ابن مریم و حروج یاجوج و ماجوج ، السنة لابن ابی عاصم (۲۹۱)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٩) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدحال]

<sup>(</sup>٣) [حسن: احمد (١٠٥/٤) من من شعب ارنا ووط في ال صديث كوسن كرب - [الموسوعة الحديثية (١٧٠١٤)]

<sup>(</sup>٤) · [صحیح: السلسلة الصحیحة (٣٠٨٢) التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان (٢٧٦٩) قصة المسیح الدحال (ص: ٥٠) مسند احمد (٣٨٩١٥) مسند بزار (٢٤٣٨) ابن حبان (٢٨٠٧)] الم يعثی في فرايل به الدحال (ص: ٥٠) مسند احمد (٣٨٩١٥) مسند بزار (٣٣٥١)] شخ شعیب ارتا وُوط في اس کی سندوشخین کی شرط پر محمد کها سمی مداوی شیخ کها الموسوعة الحدیثیة (٢٣٣٥٢)]

<sup>(</sup>٥) [الفتن لنعيم بن حماد (ص: ٣٨٦)]

ر ای لیے ہرزمانے میں انبیاءا پی امتوں کواس سے ڈراتے رہے)۔ (۱)

# تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے

(1) حضرت ابن عمر و الله كابيان ہے كەرسول الله مَنْ الله الله كُول مِن كُمْر ہوئ اور الله كى تحريف اس كى شان كے مطابق بيان كى ، چرد جال كاؤكركرتے ہوئ فر ماياكہ ﴿ إِنَّهَى أَنْذِرُكُمُوهُ وَ مَا مِنْ نَبِي إِلّا وَ قَدْ أَنْذَرَهُ فَوْمَهُ وَ لَكِنَّى سَاقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنّهُ أَعْوَرُ وَ إِنَّ الله لَيْسَ بِأَعُورَ ﴾ "مي قَوْمَهُ وَ لَكِنَّى سَاقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْورُ وَ إِنَّ الله لَيْسَ بِأَعُورَ ﴾ "مي تتمهيں اس سے ڈراتا ہوں اور كوئى نبى ايمانيس كرراجس نے اپنى قوم كوئيس بتائى اور وہ يہ كہ وہ كانا ہوگا اور الله تعالى كانا بارے ميں ايك نئى بات بتاتا ہوں جوكس نبى نے اپنى قوم كوئيس بتائى اور وہ يہ كہ وہ كانا ہوگا اور الله تعالى كانا نبيس " (٢)

بع بیرسی میں بیات سے بیروں ہے۔ این امت کو (دجال کے فقنے سے )ڈرایا۔''<sup>(۲)</sup>

## اس وفت د جال کہاں ہے؟

ایک سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر چھپار کھا ہے اور سیلا ایسٹ سٹم کے ذریعے دنیا کے ہر جھے کی معلومات رکھنے کے دعویدار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے، یقیناً یہان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنے ہے۔ بہر حال دجال کے اس وقت دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے تفصیلی حدیث آئندہ سطور میں ملاحظہ فر مائے۔

﴿ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُنَادِى: الصَّلاةَ جَامِعةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِى ظُهُوْرَ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِى ظُهُوْرَ الْمَقَوْمِ فَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزُمُ كُلُّ الْمَقَوْمِ فَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزُمُ كُلُّ

<sup>(</sup>۱) [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۳/۲)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٢١٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

 <sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (٧٨٧٥) صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٧٧) كتاب الفتن: باب فتنة
 الدحال و خروج عيسى ابن مريم و خروج ياجوج وماجوج ، السنة لابن ابي عاصم (٩٩١)]

اِنسَان مُصَلَّاهُ وُنُمٌ قَالَ اَتَذَرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ... وَ حَدَّفَنِی حَدِیْنَا وَافَق الَّذِی کُنْتُ اُحَدُّنُکُمْ عَنْ مَسِیْحِ السَّدَ جَالِ ... ﴾ ''حضرت فاطمہ بنت قیس جُانی سے دوایت ہے کہ پیس نے رسول اللہ طَانِیْنَا کے منادی کو اعلان کرتے بنا کہ نماز کے لیے جمع ہو جا و میں جی مجد کی طرف نگی اور میں نے رسول اللہ طَانِیْنَا کے منادی کو ادا کی میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں قیس جب آپ نے نماز پڑھ کی تو منبر پر بیٹے ادا کی میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں قیس جب آپ نے نماز پڑھ کی تو منبر پر بیٹے گئے ۔ آپ بنس رہے تھے اور آپ نے فر مایا ہرا یک آ دی اپنی اپنی جگہ بیشار ہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ وہ ہو لے اللہ اور اس کا رسول حوب جانتے ہیں ۔ آپ نے فر مایا ، اللہ کہتم میں نے تم کو رغبت ولا نے یا ڈرانے کے لیجے نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہتم واری ایک نفرانی تھا وہ آیا اور اس نے بیت کی اور مسلمان ہوگیا اور جمع سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تہیں و جال کے بیت کی اور مسلمان ہوگیا اور جمع سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تہیں و جال کے بیت کی اور مسلمان ہوگیا اور ہوگر ہور سے میان کی جو اس کہ میں خور کی کو اس کے موافق کی ہور کی کے موافق کی جو میں تہیں کی منہ یور کی کے موافق کی جو گئی ہور کی کی منا کی منہ یا وہ کی شاخت ناممکن تھی ۔ گئی ہور موال ایسا جانو ر ملاجس کے منہ یا وہ کی شاخت ناممکن تھی۔ گئی ہور ما کیک شاخت ناممکن تھی۔

انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ میں جاسوں ہوں انہوں نے کہا کہ چاہ ہے۔ اس کے کہا کہ چاہ ہے۔ اس کے کہا کہ چاہ ہے۔ اس کے خوص کی طرف چلوجودیر (ایک ویران جگہ) میں ہے اور تہاری خبر کامشات ہے۔ تہم نے کہا کہ چاہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا ہو اانسان دیکھا کہ ویسا قد آور آوی بھی نددیکھا تھا، مگر وہ جکڑ اہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے چیچے اور پاول مخنوں کے ساتھ مضبوط لو ہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری خبر تو تم حاصل کر ہی لو گے یہ بناؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل میری خبر تو تم حاصل کر ہی لو گے یہ بناؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اوراکی سمندری جہاز میں محوسفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آگئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہم اراجہاز موجوں کا شکل میں بیٹھر ہم اس جزیرے کے قریب پنچے تو ایک چھوٹی گئی میں بیٹھر کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملاجس کے بالوں کی کثر ہے کی وجہ سے منہ یا چشت معلوم نہیں ہوتی تھی ، ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون جو ہوا کہ خت تو کون جانور ملاجس کے بالوں کی کثر ہے کی وجہ سے منہ یا چشت معلوم نہیں ہوتی تھی ، ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون جو ہوں تہاری طرف چلو وہ تہاری خبر کا مشاق ہے۔ سوہ جو دور آدی کی طرف چلو وہ تہاری خبر کا مشاق ہے۔ سوہ جلدی سے تہاری طرف چلو وہ تہاری خبر کا مشاق ہے۔ سوہ جلدی سے تہاری طرف چلو وہ تہاری طرف چلو وہ تہاری طرف جلو وہ تہاری طرف جلات کے اور ہم تو اس کو میں کہ تو اس کو تھوں کو تو تھا ہوں کہ تو اس کے تاریخ کو تاب کو تو تاب کو تاب

وجال نے کہا، مجھے بیسان (شام ) کے نخلستان کی خبر دو؟ ہم نے کہااس کی کونسی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیادہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے کہا قریب ہے کہوہ پھل نہیں لائے گا۔ مجھے بحیرہ طبر ریہ کی خبر دو؟ کیا

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com والمنافعة المنافعة المنافعة

اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا، ہاں خوب رواں دواں ہے۔اس نے کہا، قریب ہے کہ وہ خشک ہوجائے گا۔اس نے کہا مجھے زغر (شام ) کے چشمے کے متعلق بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ اور کیالوگ اس کے پانی سے کیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کیتی باڑی بھی کررہے ہیں۔اس نے کہا، مجھ عرب کے نبی کی خبر دو؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے۔اس نے کہا کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔اس نے کہا، پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کدوہ نبی اپنے گردوپیش میں غالب آچکا ہے۔اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکاہے؟ ہم نے کہا ، ہاں!اس نے کہا کہ لوگوں کے لیےاس کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ میرے متعلق خبر دار ہو جاؤ! میں مسیح دجال ہوں عنقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں جالیس دنوں میں پوری زمین کوفتح کراوں گاالبت مکماور مدینہ مجھ پرحرام ہے -اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو دہاں تلوارلبراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جودہاں پہرے پرمقرر ہوں گے۔

نبی مُلَیّنی نے اپنی چھڑی کو تین مرتبہ منبر پر مارا اور فر مایا یہی طبیبہ (مدینہ) ہے، یہی طبیبہ ہے اور فر مایا ﴿ اَلا هَـلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذَالِكَ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِيْ حَدِيْثُ تَمِيْمِ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَكَّةَ آلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَ هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَ أَوْمَا بِيكِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ﴾ "كيامِن همين ال ( وجال ) كبارك

میں بتایانہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں! پھرآپ مُلائِم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیٹا چھی گی کہیہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جومیں تہمیں دجال اور مکہ ومدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبرُ دار! دجال فیکمیائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔

آپ اَنْ اِللَّهُ اللَّهُ مُرْق كَى طرف الله المحص الثاره فرمايا- "(١)

🔾 یہاں یہ یا درہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متعلق ایک رائے سیھی ہے کہ دجال اس دقت دنیا میں موجود نہیں کیونکہ نبی مَانْظِیم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فر مایا تھا''سوسال کے آخر تک روئے زمین پرکوئی ایسانفس باتی نہیں رہے گا جواس وقت موجود ہے۔''<sup>(۲)</sup> ورج بالا حدیث کے مطابق چونکہ اس وقت د جال موجود تھا اس لیے سوسال بعدوه بھی باتی نہیں رہا۔ لہذا د جال اس وفت موجوز نہیں البتہ اللہ تعالی قیامت کے قریب جب جا ہیں گے اسے دوبارہ بھیج دیں گے۔" (واللہ اعلم)

(١) [مسلم (٢٩٤٦) كتباب الفتين: باب قصة الحساسة ، ابوداود (٤٣٢٥) ابن ماحه (٢٠٤٥) نسائي (۲۵٤٧) ترمذی (۲۲۵۳) مسند احمد (۱۹۱۹)]

(m) [محموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٢٠/٢)] (٢) [مسلم (١٩٦٥)]

#### نطهورِ د جال کی چندعلا مات

کیاجاسکتاہے،حسب ذیل ہیں۔

#### 🤔 قیامت کی چهونی نشانیوں کا ظہور:

قیامت کی جھوٹی نشانیوں سے مرادالی نشانیاں ہیں جوبڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہوں گی جیسے مردوں کا کم اور عورتوں کا ذیادہ ہوجانا ، دین اجنبی ہوجانا ، علم اٹھ جانا ، جہالت کا بڑھ جانا ، فاشی کا فروغ ہونا ، لوگوں کا بخیل ہو جانا ، جھوٹی گواہی دینا ، مال ودولت کی فراوانی ہونا ، جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا ، امانت کاختم ہوجانا ، شراب کو حلال سمجھ لینا ، ذمانہ قریب ہوجانا ، زلزلوں کی کشرت ہونا اور بدکاری کا عام ہوجانا وغیرہ وغیرہ ۔ بلاشبہ ان چھوٹی نشانیوں کا ظہوراس بات کا شبوت ہوگا کہ اب قیامت کی بڑی نشانیوں کا طاہر ہونے والی ہیں اور یادر ہے کہ دجال بھی قیامت کی بڑی بڑی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر پچھؤور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درج بالا چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی بڑی جوموجودہ دورتک ظاہر نہیں ہوئی بلکہ جے بھی آپ پڑھ کر اپنے زمانے میں تلاش کرنا چاہیں وہی آپ کوسا منظر آٹے گی۔ لہذا مسلمانوں کوچا ہے کہ اس وقت سے پہلے پہلے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے لیے استغفار اور اعمال صالح شروع کر دیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور پھر کسی کی تو بہول نہوں نہ ہوگی۔

# 🟵 (🗇) رومیوں کی تعداد میں اضافه :

حضرت مستورد والنظر نے حضرت عمر وہن عاص والنظر سے کہا کہ ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهُ تَقُومُ السَّاعَةُ وَ السُّومُ اَكْثَرُ السَّاسِ ... ﴾ '' عیں نے رسول الله ظافیہ سسانے کہ قیامت سے پہلے روی (یعنی عیسائی) سب سے زیادہ تعداد میں ہول گے۔حضرت عمر و والنظر نے کہا کہ ذراسوچ ہمھر کر بات کرو؟ مستورد والنظر نے کہا کہ میں وہی کہدر ہا ہوں جو میں نے رسول الله ظافیہ سے دھنرت عمر و والنظر نے کہا گرقوبہ کہا اگر تو بہ کہتا ہے (تو سے بی ہوگا) کیونکہ عیسائیوں میں چار خصالتیں ہیں: مصیبت کے وقت نہایت بردبار، مصیبت کے بعد سب سے جلدی ہوشیار ہونے والے، بھا گئے کے بعد دوبارہ سب سے پہلے حملہ کرنے والے مسکین ، پیتم اور کمزور کے حق میں بہتر ہیں اور اور ایک پانچویں بہت اچھی خصلت بھی ہے کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ بادشا ہول کے ظلم سے رو کنے والے ہیں۔ ' (۱)

واضح رے كه حاليه اعداد و ثارك مطابق و نيامين عيسائيوں كى تعدادسب سے زيادہ ہے۔

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٨٩٨) كتاب الفتن: باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس ، مسند احمد (٣١٤/٤)]



② (②) مسلمانوں اور عیسائیوں کا باہم مل کر کسی دشمن سے جنگ کرنا: حضرت ذی مخر دانٹو سے حضرت جبیر دانٹو نے سلم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول

حضرت ذی مخبر والنوا سے حضرت جیر والنوائے معلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله علی ہے الله علی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله علی کا الله علی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں الله عدواً من الله عدواً

ا کن دان کی کرلوئے پھرم اور وہ ( روی عیسان ) اپنے علاوہ کی اور دین سے تروئے اور م مددیے جاوئے ، بیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہوگے ، پھرتم واپس لوٹو گے اور ایک ٹیلول والی زمین پر پڑاؤ کرو گے تو وہاں عیسائیوں

کا ایک آ دمی صلیب بلند کرے گا اور کیے گا صلیب غالب آگئی (یدد کیم کر) مسلمانوں کا ایک آ دمی غضبناک ہوکر اسے مارے گااس وفت رومی عیسائی عہد تھنی کر دیں گے اور (لوگوں کو) جنگ کے لیے جمع کریں گے۔'' (۱)

شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فر مایا ، دشمن مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے فلاف یہاں جمع ہوں گے۔ (راوی کا بیان ہے کہ ) میں نے کہا آپ کی مرادروی دشمن ہیں؟ فرمایا ، ہاں۔ پھراس وقت بہت خت لڑائی شروع ہوگی ،مسلمانوں کا ایک شکر موت کی بیعت کر ہے گا اور کہے گا کہ ہم غالب ہوئے بغیروا پس نہیں لوٹیس گے۔ پھرلڑائی کریں گے حتی کہان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ (لیعنی مسلمان اور

ردی) فتح کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ( دوسرے دن ) مسلمان موت کی شرط لگائیں گے کہ فتح کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتی کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۳۶۱۲) المشکاة (۲۸ ۵) ابو داو د (۲۹۲) کتاب الملاحم: باب ما ید کر من ملاحم الروم ، ابن ماجه (۴۱۶۰) مستدرك حاکم (۲۷/۶)] شخ شعیب ارتاؤوط نے اس کی سند کوچ کہا ہے۔[صحیح ابن حبان محقق (۲۷۰۹)]

گی اور دونو ں گروہ فتح کے بغیر واپس چلے جا کیں گے اورشر طبھی ختم ہوجائے گی پھر (تیسرے دن) مسلمان موت اور فتح کی شرط پڑنکلیں گے اور شام تک لڑیں گے پھر دونوں گروہ بلافتح واپس بلیٹ جائیں گے اور پھر شرط ختم ہو جائے گی۔ پھر چو تھے دن باقی مسلمان رومیوں کی طرف بردھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دعمن کومغلوب کریں گےاوروہ الیمالڑ ائی کریں گے کہاں جیسی کسی نے نہ دیکھی ہوگی حتی کہ پرندہ ان کے نکڑوں سے گزرے گا تگروہ مرکز گرجائے گاان کی لاشوں ہے آ گے نہیں بڑھ سکے گا۔ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو واپسی یران میں سے صرف ایک ہی باقی ہوگا۔ پھر کس غنیمت پرخوشی ہوگی اور کونسی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ دریں اثنادہ اس ے بری بات سنیں گے کہ ایک منادی (یعنی شیطان) آواز بلند کرے گا کہ د جال تمہارے اہل وعیال میں آچکا ہے تو وہ لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جا ئیں گے اور دس گھڑسواروں کوتفتیش کے لیے بھیجیں گے۔ نبی مَنَاثِیْجُ نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آباءوا جداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ خوب اچھی طرح بہجا نتا ہوں اور بیگھڑ سواراس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔''<sup>(۱)</sup>

## 🥸 (@) سونے کے پہاڑ کا ظہور:

(1) حضرت ابو ہررہ و النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ نے فرمایا ﴿ لَا تَدَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِسَ الْـفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِّنْ ذَهَبِ يَقْتُلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُولَ وَيَقُولُ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّى آكُونُ أَنَا الَّذِى أَنْجُو ﴾ "قيامت الوقت تك قامم فيس موكى جب تك كدوريات فرات سے سونے کا پہا دہمودار نہ ہو،جس پرلوگ جنگ کریں گے اور ہر سومیں سے ننا نوے مارے جائیں گے جبکہ ہر بندہ یہ موج ( کرجھہ لے ) ر اہوگا کہ شایدوہ نجات پانے والامیں ہی ہوں۔''<sup>(۲)</sup>

(2) حضرت الى بن كعب والثن الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبِ ... ﴾ "عقريب دريائ فرات سيسون كاايك بهار مودار موكاجب لوك اسك بارے میں سنیں گےتواس کی طرف چل پڑیں گے اور جواس (بہاڑ) کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہا گرہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسر بےلوگ اسے لے اڑیں گے۔آپ مُناتِیمُ نے فرمایا، پھراس فزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور سومیں سے ننا نویے قبل کر دیئے جا کیں گے۔''<sup>(۳)</sup>۔

(3) حضرت الومريره والتلائص روايت م كرسول الله عَلَيْل في فرمايا ﴿ يُونِيكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقبال الروم في كثرة القتل عند خروح الدجال ، مسند احمد (٤٤١ ع٥)] (٢) [مسلم (٢٨٩٤) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات على جبل من ذهب]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٨٩٥) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر العرات عن حبل من ذهب]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com فتدومان المرايق المرايع المراي

واضح رہے کہ دریائے فرات عراق میں ہے،اس سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ تا حال ظاہر نہیں ہوئی۔ بعض علاء نے سونے کے پہاڑ سے پٹرول وغیرہ مرادلیا ہے کیکن ان کی یہ بات درست نہیں بلکہ سونے کے پہاڑ ہی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خروج دجال سے پہلے واقع ہونے والی جنگ عظیم کا سبب ای خزانے کا حصول ہوگا۔ (واللہ اعلم)

### 😚 (آ) قسطنطنیه کی فتح:

(1) حضرت ابو جريره فلانشك عدوايت ب كرسول الله مَا يَقِمُ في ما يا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ السُّومُ بِالْكَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهُلِ الْأَرْضِ يَوْمَتِذِ فَاِذَا تَـصَـاقُوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَ اللهِ لَا نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ ... وَ لَكِنْ يَّفْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِيْ حَرْبَتِهِ ﴾ '' قيامت ال وقت تك قائم نبيل مو گی جب تک کدرومی اعماق یا دابق (شام) کے مقام پر پڑاؤنہ کرلیں۔ان کی طرف مدینے ہے ایک لشکر (لڑائی کی غرض سے ) نکلے گا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی انہیں کہیں گےتم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤجو بے دین ہو گئے ہیں ۔مسلمان کہیں گے ،خدا کی تتم !ہم ایسا ہر گزنہیں کر سکتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہارے حوالے کردیں ۔ پھروہ ان سے لڑائی شروع کردیں گے اوران کا تہائی حصہ پیٹے پھیر جائے گا جن کی توبہ اللہ تعالی قبول نہیں کریں گے ۔ایک تہائی لوگ شہید ہوجا ئیں گے ۔جواللہ کے نزدیک سب ے افضل شہید ہوں گے اور ایک تہائی لوگ فتح حاصل کرلیں گے جو پھر بھی فتنہ کا شکارنہیں ہوں گے اور وہ قسطنطنیہ فتح کرلیں گے۔پھر جب انہوں نے اپنی تلواریں زیتون (کے درختوں ) پراٹکا کی ہوں گی اورغنائم اکٹھی کررہے ہوں گے توان میں شیطان چیخ کر کیے گا کہ تمہارے گھروں میں سیح (دجال) آ چکا ہے۔وہ (بیرین کر)واپس نکل ہ ئیں گےلیکن پینر جھوٹی ہوگی۔پھر جب وہ ملک شام پینچیں گےتو د جال خروج کرےگا۔وہ لوگ جنگ کی تیاری كريں كے مفيں برابركريں كے اور جب نماز كے ليے اقامت كہيں كے تو حضرت عيسىٰ ماينو ۱ نازل ہوں كے اور ان کی امامت کرائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن ( دجال ) انہیں دیکھے گا تو اس طرح پھل جائے گا جیسے یا ٹی میس نمک پگھل جاتا ہے۔اگروہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ پکھلٹا ہوا خود ہی ہلاک ہوجائے گالیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۱۱۹) کتاب الفتن: باب خروج النار، ابوداود (۲۳۱۳) مسند احمد (۲۳۸۲)]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com من ما معرب الماري على الماري ال

عیسیٰ علیٰلا کے ہاتھ سے قبل کرائمیں گے پھروہان (مسلمانوں) کواس کا خون اپنے پر چھے میں دکھائمیں گے۔''(۱) دی جونہ سے معانیں جبل ہلائنہ میں ماہد میں سوارالان مثلاثا فرون اللہ مُن مَن کَانُونَ مِن الْمُ مَنْ مَن اللّٰ

(2) حضرت معاذبن جبل التائيئ سے روایت ہے کہ رسول الله گائیم نے فرمایا ﴿ عُـمْسِرَانُ بَیْسِتِ الْسَمَقُدَسِ خَـرَابُ یَشْرِبَ وَ خَرَابُ یَشْرِبَ وَ فَعْتُ فَعُمْ الْمُلْحَمَةِ وَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَ فَعْتُ فَعُر الله مِنْ الْمُلْعَدِينَةِ وَ فَعْتُ فَعُمْدِهُ وَكَى اللهُ مِنْ اللهُ مَالِينَةً وَ فَعْتُ فَعَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1453ء بیں سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے کین یا در ہے کہ خروج دجال کے وقت دوبارہ مسلمان اسے فتح کریں گے۔درج بالا دلائل کا یہی تقاضا ہے۔ (﴿) تلواروں کیے دور کی دوبارہ واپسی:

جس روایت میں قطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے ای میں ندکور ہے کہ ﴿ فَبَیْنَا هُـمْ یَـفَتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدُ
عَـلَّقُوْا سُیُوفَهُمْ بِالزَّیْتُونِ ﴾ ''فتح قسطنطنیہ کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی تلواریں زینون (کے درختوں) پر
لٹکائی ہوں گی اور وہ غنائم تقیم کررہے ہوں گے۔''(٤)

بعض علمانے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ خروج دجال سے پہلے تلواروں کا دور دوبارہ لوٹ آئے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے جنگ منظیم ہر پاہوگی اسی جنگ میں تمام جدیدتتم کےاسلحہ جات بتاہ وہرباد ہوجا کیں گےاور

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۸۹۷) کتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنيه و خروج الدجال و نزول عيسي ابن مريم]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۹۶،۹۶) ابوداود (۹۲۹۶) کتاب الملاحم: باب فی امارات الملاحم
 ، مسئد احمد (۳۰۹،۵) طبرانی کبیر (۱۹۷۱) مستدرك حاکم (۸۲۹۷)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٠٠) كتاب الفتن: باب ما يكون من فتو حات المسلمين قبل الدجال]

 <sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٨٩٧) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنية و حروح الدجال و نزول عيسى ابن مريم]

اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی جنگ میں مسلمان تلواروں سے جنگ کریں گے ۔اس کے علاوہ ایک روایت میں گھوڑ وں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> نیز اس بات کی تابئیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں پی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیٰا د جال کواپنے ہر چھے کے ساتھ قتل کریں گے ۔ (۲) اگر د جال کے دور میں جدید اسلحہ موجود ہوتا تو یقیناً حضرت عیسیٰ علیٹا اسے اسی اسلحہ کے ساتھ قل کرتے جبکہ حدیث اس کے برعکس ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ اس امت کے آخری دور میں لوگوں کے آلات چرب وضرب گھوڑے ،تکواریں ، نیزے اور بر چھے ہی ہوں گے۔

# ظهور دجال كامقام

(1) حضرت فاطمه بنت قیس جن است مروی روایت میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فِي مِايا ﴿ أَلَا إِنَّهُ فِي مَحْدِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرُقِ مَا هُـوَ وَ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ﴾ "خبرداد! دجال شام يا يمن كے سندر ميں ہے نہيں بلكدوه مشرق كى جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھرآپ ٹاٹیٹا نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشاره فرمایا ی<sup>۳ (۳)</sup>

بِ الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتَبِعُهُ أَقْوَامٌ كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ﴾ " وجال مشرق كاس سر زمین سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جا تا ہے۔اس کی پیروی الیی اقوام کریں گی جن کے چہرے موئی ڈھالوں کی طرح <u>ص</u>یعے ہوں گے۔''<sup>(٤)</sup>

وَ الْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَ عَاتَ شِمَالًا ﴾ ' وجال ثام اورعراق كدرميان ريكتاني علاقے عارج مو

(4) حضرت انس والتي الله عن يَهُ وَدِيَّةِ عَلَى الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَى مِن يَهُ وَدِيَّة

- (٢) [مسلم (٢٨٩٨) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنية]
- (٣) [مسلم (٢٩٤٢) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابن ماجه (٢٠٤٥) ابو داؤد (٣٢٥)] • (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٥٩١) صحيح الجامع الصغير (٣٤٠٤) ترمذي (٢٢٣٧) كتاب الفتن:

باب ما جاء من اين يخرج الدِحال ، ابن ماجه (٤١٢٣) مسند عبد بن حميد (٤) مسند احمد (٤/١)] عَلَىٰ شعيب ارنا وُوط ني اس كي سندكون كهاب -[الموسوعة الحديثية (١٢)]

(٥) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر اللحال ، ترمذي (٢٢٤٠) مستدرك حاكم (٢٧١٤)]

 <sup>(</sup>١) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدحال]

اَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ اَلْفًا مِّنَ الْيَهُودِ ﴾'' وجال اصبهان كعلاقي يبوداه سينمودار بوگااوراس كساتھ سر بزار (70,000) يبودي بول گے۔''(۱)

82 家家の歌の教教は上がしていっからにはいいます。

ان روایات میں بظاہر پھوتا رض معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض میں ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا بعض میں خراسان ، بعض میں عراق اور شام کے درمیانی راستے اور بعض میں اصبہان کا ذکر ہے۔ کین حقیقت میہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں اور اہل علم نے ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقع خراسان میں موجود اصبہان کی بہتی یہوداہ سے خروج کرے گا اور پھر تجاز کی طرف آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان ریکستانی علاقے کو اختیار کرے گا۔ یوں تمام احادیث کامفہوم بھی واضح ہوگیا اور تعارض بھی رفع ہوگیا۔

### ظهور کے وقت و جال کی کیفیت

ظہور کے وقت د جال انہائی غصی حالت میں ہوگا جیدا کہ حضرت نافع کی روایت میں ہے کہ ﴿ لَقِی اَبْنُ عُمرَ اَبْنَ صَیّادِ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِیْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغْضَبهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا السَّكَّةَ فَدَّ خَلَ اَبْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةً وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اَرَدُتَّ مِنَ اَبْنِ صَیّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اَبْنُ عُمرَ عَلَى حَفْصَةً وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اَرَدُتَّ مِنَ اَبْنِ صَیّادِ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضَيةٍ يَغْضَبُهَا ﴾" وصرت ابن عمر فاتی الله علی الله می اور اس سے کوئی الی بات کی جس سے وہ غصہ میں آکر پھول گیا حتی کہ پوری گلی کو بحر ریا حضرت ابن عمر فاتی حضرت حضمہ فاتی ایک بات کی جس سے وہ غصہ میں آکر پھول گیا حتی کہ پوری گلی کو بحر الله می الله الله علی حقی البندانہوں نے کہا الله تم پر دم کرے تم ابن صیا دسے کیا جا جتے تھے؟ کیا تہمیں علم نہیں کہ رسول اللہ تَا الله عَلْ عَلَی الله کی وجہ سے خروج کرے گا۔" (۲)

## الله کے نزویک وجال کی حثیت

حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اللہ کا بیان ہے کہ ﴿ مَا سَالَ اَحَدُّ النَّبِیَّ وَاَلَّهُ عَنِ الدَّجَالِ مَا سَالَتُهُ وَ إِنَّهُ قَالَ لِنَّ مَعْهُ جَبَلَ خُبْزِ وَ نَهُرَ مَاءِ قَالَ بَلُ هُو اَهُونُ عَلَى الله عَلَى لِنَّهُ مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ لِلَاَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ وَ نَهُرَ مَاءِ قَالَ بَلُ هُو اَهُونُ عَلَى الله عَلَيْهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ' جمتنا دجال كے بارے ميں رسول الله عَلَيْهُم ہے ميں نے پوچھا ہے اتنا كى نے بہیں پوچھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا كہ اس سے تعہیں كیا نقصان بی سی سکتا ہے؟ میں نے کہا لوگ كہتے ہیں كہ اس كے ساتھ روئيوں كا بہا رہوگا اور پانى كا دريا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ، بلكہ وہ الله تعالى براس سے بھى زيادہ آسان ہے۔'' (۱)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٤) كتاب الفتن: باب في بقية أحاديث من الدحال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد، مسند احمد (٢٨٤/٦)]

<sup>(</sup>٣) [بحاري (٢١٢٢) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، مسلم (٢٩٣٩) كتاب الفتن]

83 جگ جھی ہے ہیں مترد مال آور این سے بجائے طریقے بھی کہ ترب اللہ تعالی کے زود یک ان اشیاء سے بھی کم ترب اس سے بھی آسان ہونے کامفہوم یہ ہے کہ د جال کی حیثیت اللہ تعالی کے زود یک ان اشیاء سے بھی کم ترب

ال علم نے اس کی توضیح ہوں ہیں ہے کہ جہاں کی میں است میں اور کی ہیں۔ اور کی کا دریا وغیرہ اور کھھ اللہ تعالیٰ نے دجال کی قدرت وطاقت میں دےرکھی ہیں یعنی بیروٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا وغیرہ اور کچھ الل علم نے اس کی توضیح یوں بیان کی ہے کہ دجال کے اس خرقِ عادت کام کی اللہ تعالیٰ کے نزد کیکوئی حیثیت نہیں

اہل ملم نے اس بی ہو ج یوں بیان بی ہے کہ دجال کے اس حربِ عادت کام بی القد تعااد کیونکہ القد تعالیٰ ان اشیاء سے کہیں بڑے خرقِ عادت اُمور ظاہر کرنے پر قادر ہے۔

# د جال کی شکل و شباهت

سیا سیا اس سے ہی و | وہ سے جونے سے درویاں کا دروعہ ہوتا ہور جارر بن ررب کا میں ہے ہور اس دونوں آنکھوں کے درمیان' کا فر'' لکھا ہوا ہے۔'' <sup>(۱)</sup>

(3) حضرت ابن عمر ولا عُنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

قطن رجل من محراطه ﴾ میری طرایت و سے من پر پر ن بولر طاب است بال سرایا ہے ،اس کی صورت عبد آ کھ سے کا ناتھا ،اس کی ایک آ کھ انگور کی ظرح پھولی ہوئی تھی ،لوگوں نے بتایا بید د جال ہے ،اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔' ، (۳)

(4) حضرت انس الله وايت ب كرسول الله اله و الله الله الله و المحتون المعنور المعنور المعنور مكتون مكتون مكتون المعنور عين عَيْنَه و كافر و المعنور المعنور عين عَيْنَه و كافر و المعالم الله الله و المعالم ال

بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك - ف - ريَقُراَهُ كُلُّ مُسْلِم ﴾ ' وجال كانا ہے اس كى دونوں آنكھوں كے درميان كافر لكھا ہوگا - پھر آپ مُلَيِّمُ نے جے كر كے بتايا ك ، ف ، راورات ہر سلمان پڑھ سكے گا - '(١)

(5) ایک روایت میں بی بھی ہے کہ ﴿ يَـقُرَأُهُ کُلَّ مُوْمِنِ کَاتِبٍ وَ غَيْرِ کَاتِبٍ ﴾ "اے ہر مون پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہو باجابل ہو۔ "(°)

<sup>(</sup>۱) [بحاری (۷۱۳۱) کتاب الفتن: بات ذکر الدجال ، مسلم (۲۹۳۳) ابو داؤد (۲۹۳۱)]

۲) [بخاری (۲۱۲۳) کتاب الفتن : باب ذکر الدحال]

<sup>(</sup>٣) [بخاری (٧١٢٨) كناب الفتن: باب ذكرالدجال]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، مسند احمد (٢٣٣١)]

(7) ایک روایت میں یا نظایں کہ ﴿ وَ إِنَّهُ اَعْوَرُ مَسْمُ وْ حُ الْعَیْنِ الْیُسْرَی عَلَیْهَا ظَفَرَةٌ غَلِیْظَةٌ خَضْراءٌ کَانَّهَا کَوْکَبٌ دُرِیٌّ عَیْنُهُ الْیُمْنَی کَانَّهَا عِنَبَةٌ طَافِیةٌ لَیْسَتْ بِنَاتِنَةٍ وَ لَا حَجْراءَ جَفَالَ الشَّعْرِ ﴾ '' وجال کانا ہوگا، اس کی ہائیں آئے مٹی ہوگی، آٹھی جگہ موٹانا خن سا ہوگا، جیسے سبزرنگ کا چمکدارستارہ ہو، نہوزیادہ ابھری ہوئی اور نہ بی زیادہ دلی ہوئی، بال پراگندہ ہول گے۔'' (۲)

(8) حضرت بشام بن عامر والمنظر المنظر على الله مَلْ الله الله مَلْ الله مُلْ الله مُلمُلْ الله مُلْ الله ا

(9) حضرت ابن عباس والنيئ سے روایت ہے کہ نبی مُنظِیْم نے دجال کے تعلق فر مایا ﴿ اَعْوَرُ هِ جَانُ اَزْ هَرُ کَانَ رَافِعَ وَ اِلَّ مَعْدَدُ اللهِ اَعْوَرُ هِ جَانُ اَزْ هَرُ کَانَ رَافِعَ وَ اَلْ اَللهِ اَلْعَانُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(10) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تَالِیُمُ نے فرمایا ﴿ هُوَ أَعْوَرُ عَیْنِهِ الْیُسْرَى بِعَیْنِهِ الْیُمْنَى ظَفَرَةٌ

اعظيم فقيره كهاب ادراس كراويول كوتقد كهاب -[الموسوعة الحديثية (١٤٨)]

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]

<sup>) [</sup>طبراني كبير ، طبراني اوسط ، مسند احمد ، ابن ماجه ، بحواله قصة المسيح الدجال للألباني (ص: ١٣٣)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٢٨٠٨) مسند احمد (٤١٠/٥) مستدرك حاكم (٥٥٥١) طبرانی كبیر (٣)

<sup>(</sup>۱۷۰/۲۲) كنىز السعمال (۲۸۷۷۸)] امام حاكم أورامام ذهبي في ان روايت كوينخين كى شرط برسيح كها ب - يشخ شعيب ارنا ؤوط في بسى اس كى سندكو صحح اوراس كراويول كوثقه كهاب - [الموسوعة الحديثية (۲۳۵۳٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح : السلسلة الصحيحة (١١٩٣) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (١٧٥٨) صحيح ابن

# د جال ، ایک انسان ہی

بعض جدید مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے اور بعض نے اسرائیل کو دجال کہا ہے۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا ،جیسا کہاس کے چنددلائل حسب ذیل ہیں:

(1) حضرت فاطمه بنت قيس الله المنظم على مولى موليت من مه ﴿ أَنَا الْسَجَسَاسَةُ قَالُوْا وَ مَا الْسَجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ لِيانَهُ الْفَوْ وَ الْسَلَّالِ الْسَلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللل

(3) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تُلَاِیِّا نے دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ﴿ فَإِذَا رَجُلٌ جَمِيْ جَسِيْمٌ ﴾''وہ ایک خوب مونا آدی ہے۔'' (٤)

# دجال رسول الله مَنَّالِيَّا <u>كَح</u>ْواب مِن

الله تعالیٰ نے نبی کریم ٹائیز کو ایک مرتبہ ہیں بلکہ دومرتبہ دجال دکھلایا تا کہ آپ اس کے متعلق لوگوں کی صحیح رہنمائی کرسکیں آایک دفعہ تو خواب میں دجال دکھلایا گیا اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر-

رہمای حرست ابن عمر ظافر فی سے روایت ہے کہ رسول الله ظافر نے نے مایا ﴿ بَیْنَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مَنْ خُزَاعَةً ﴾ ''ایک وقعہ میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہاتھا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ یَنْطِفُ … رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةً ﴾ ''ایک وقعہ میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہاتھا کہ ایک صدب جوگندم گوں تھے اور ان کے سرکے بال سیدھے تھے اور سرسے پانی فیک رہاتھا (پرمیری نظر کہ ایک صدب جوگندم گون ہے؟ میرے ساتھ موجودلوگوں نے بتلایا کہ بید حضرت عینی ابن مریم بھٹا، ہیں۔ پھر

ر۱) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص: ۷۳) المعجم الكبير (١٤٤٥) مسند احمد (٢٨١/٥)] المام ابن كثيرٌ فرمايا به كداس كى سنديس كوئي حرج نهيس - [النهاية في الفتن (٢٤١١)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ترمذي (٢٢٥٣)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحبح الحامع (٩٥٩) ابوداؤد (٢١٦٤) كتاب الملاحم: باب خروح الدحال]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٧١٢٨) كتاب الفتن باب ذكرالدجال]

الدال المسال المال المال

میں نے مڑکرد یکھا تو موٹے مخص پرنظر پڑئی جوسرخ تھا،اس کے بال گھنگھریا لیے تھے،ایک آنکھ کا کانا تھا،اس کی ایک آنکھا نگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی ۔لوگوں نے بتایا کہ بید د جال ہے۔اس کی صورت عبدالعزی بن قطن سے بہت ملتی تھی۔'،(۱)

(2) حضرت ابن عباس تُلَقَّنُ سے روایت ہے کہ نی مُلَقِیَّا نے فر مایا ﴿ رَایَّتُ لَیْلَةَ اُسْرِیَ بِی مُوْسَی رَجُلا اَدَمَ طُوالا جَعْدًا کَانَّهُ ... اَرَاهُنَّ اللهُ إِیّاهُ ﴾ 'معراح کی رات میں نے حضرت مولی طیا کودیکھا وہ کندی رنگ والے ، دراز قد اور گھنگھریالے بالوں والے تھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا قبیلہ شنوء ہاکو کی شخص ہے اور میں نے حضرت عیسی علیا کو بھی دیکھا جو درمیانے قد درمیانے جسم ، سرخ وسفیدرنگ اور سید ھے بالوں والے تھے۔ میں نے جہنم کے دارو نے کو بھی دیکھا اور د جال کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے (بیسب) اپنی قدرت کی (نشانیاں) میں نے جہنم کے دارو نے کو بھی دیکھا اور د جال کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے (بیسب) اپنی قدرت کی (نشانیاں) مجھے دکھا کیں۔' (۲)

#### دجال باولا دہوگا

حضرت ابوسعید خدری و انترائے سے مروی روایت میں ہے کہ ابن صیاد نے صحابہ سے کہا کہ معلوم نہیں تہمیں میرے بارے میں کیا گان ہے، کیارسول الله منائی آئی نے فرمایا نہیں کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں اور رسول الله منائی آئی نے نہیں کہ فرمایا ہے کہ ﴿ وَ لَا يُـوْلَـ دُلَهُ وَ فَذَ وُلِلاَ لِنْ ﴾ ' دجال کی اولا ذہیں ہوگی جبکہ میری اولا دہے۔'' (۳)

# د جال اپنے ماتھے پر لکھالفظ'' کا فر''نہیں مٹا سکے گا

گزشتہ اُوراق میں چندایی احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں یہ وضاحت ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرککھا ہوگا۔ انہی روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتھے پر لکھا ہوا لفظ کا فرنہیں مٹا سکے گا۔ کیونکہ اگراس کے لیے یمکن ہوتا تو وہ ایسا ضرور کرتا تا کہ لوگوں کو مزید گمراہ کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے ایسامکن نہیں ہوگا بلکہ ہرمسلمان یہ لفظ باسانی اس کے ماتھے پر پڑھ سکے گا جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مُن ای شاخ نے فرمایا ﴿ یَقُرُ اُہُ کُلُ مُسْلِم ﴾ '' (دجال کے ماتھے پر لکھا لفظ کا فر) ہرمسلمان پڑھ سکے گا۔'' ( ا

- (۱) [بخاری (۷۱۲۸) کتاب الفتن: با ب ذکر الدجال ، مسلم (۱۲۹)
  - (۲) [بخاری (۳۲۳۹) کتاب بدء الخلق: باب اذا قال أحدكم آمين]
- ۳۰) [مسلم (۲۹۲۷) کتب الفتن: باب ذکر ابن صیاد]
- ر؛) [بخاري (٧١٣١) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال]
  - (٥) [مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

# 

# وجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی

(1) حضرت حذیفه و النوسی مروی روایت میں ہے که رسول الله طَالَةُ اللهِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَ نَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ ﴾ ''اس (وجال) کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی (اور یا در کھوکہ) اس کی جہنم در حقیقت جنت اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔'' (۱)

(2) ایک دوایت میں یافظ میں کہ ﴿ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَ نَارًا فَامَّا الَّذِی یَرَی النَّاسُ اَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِی النَّاسُ اَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِی النَّاسُ اَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ﴾ ''جب و جال خروج كرے گاتواس كے پاس پانی اورآگ ہوگی جے اللَّذِی يَرَی اَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذُبٌ بَارِدٌ ﴾ ''جب و جال خروج كرے گاتواس كے پاس پانی اورآگ ہوگی جے لوگ آگ جميس كے وہ دراصل شخد اپنی ہوگا اور جے لوگ شخد اپنی سمجمیں کے وہ فی الحقیقت جلادینے والی آگ ہوگی مِن سے اگر كسی خص كواس فتنے سے واسط پڑے تو وہ اس كی آگ میں داخل ہو كونك وہ فی الحقیقت میں اور خدا یا نی ہوگا اور خدا ہوگ وہ اس كی آگ میں داخل ہو كونك وہ فی الحقیقت میں اور خدا اپنی ہوگا وہ کی اللہ اللہ اللہ ہو كونك وہ فی الحقیقت میں اور خدا اپنی ہوگا وہ کی ان کی آگ میں داخل ہو كونك وہ فی الحقیقت میں اور خدا اپنی ہوگا ۔ '' ۲)

(3) حفرت مذیفه را الله علی الله و خط و ذره و حط الله علی الله و خط الله و خط الله الله و خط ال

امام نووی بڑت نے نقل فرمایا ہے کہ (( هٰ ذَا مِنْ جُمْلَةِ فِتْنَتِهِ امْتَحَنَ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُسْلِطُ اللّٰهِ اللّٰهِ عِبَادَهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُسْلِطُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰلِلْمُلْمُلْمُ الللّٰهِ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰلِمُلْمُ الل

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۶۵۰) کتاب الفتن: باب ذکر عن بنی اسرائیل ، مسلم (۲۹۳۶) ابوداود (۲۱۵۰)]

<sup>(</sup>٣) [صحيع: السلسلة الصحيحة (٢٧٣٩) صحيع الجامع الصغير (٢٠٤٩) ابو داود (٢٢٤٤) المشكاة (٣٩٦٦) مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١) حاكم (٤٧٩/٤) ابن حبان (٢٠٩١٠) مسند احمد (٤٠٣٥) شخ شعيب ارنا ووطف المحديث وصن كهام -[الموسوعة الحديثية (٢٣٤٧)]

<sup>(</sup>٤) [شرح مسلم للنووي (٢٦٦/١٨)]

الدين المان عن المان

# د جال کے ظہور کے بعد کسی کوایمان لانا فائدہ نہیں دےگا

# دجال کے خوف سے عائشہ میں اور پڑیں

حضرت عائشہ طالعًا كابيان ہے كہ ﴿ وَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَ آنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَعَلَتُ يَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَ آنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَعُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَ آنَا أَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكُ ؟ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِنْ يَخْرُجُ وَ آنَا فِيْكُمْ كَفَيْتُ مُوهُ وَ إِنْ يَخْرُجُ بَعُدِى فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِاَعْورَ ﴾ ''رسول الله گاليُّمْ مرے پاس تشريف لا عاتو ميں روري تھی ،آپ نے دريافت فرمايا كہ كيوں روري ہو؟ ميں نے عض كيا اے الله بكرسول! وجال ياد آگيا تھا اس ليے روري ہوں۔ آپ نے فرمايا ،اگر وجال ميرى موجودگ ميں نكاتو تم سب كى طرف سے ميں اس كے ليے كافى ہوں گاليكن اگروه مير ے بعد فكاتو يا در كھنا تمہار ارب كانائيس ہے۔'' (٢)

## دجال کے زمانے کے مسلمان اس کاسامنانہ کریں

حضرت عمران بن حسين والتي الله عَلَيْنَا الله عَنْ الله

# دجال كالشكر

<sup>(</sup>١) [مسلم (١٥٨) كتاب الايمان: باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الايمان]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: قصة المسیع الدحال (ص: ۲۰) ابن حبان (۱۹۰۵) مسند احمد (۷۰۱٦) ابن منده (۹۷/۲) محمع الزوائد (۲۱۲۵)] مجمع الزوائد (۲۱۲۵۱)]

<sup>(</sup>٣) [صعبع: صحبح المجامع الصغير (٢٠١١) المشكاة (٤٨٨٥) ابو داؤ د (٤٣١٩) كتاب الملاحم: باب خروج المدجال ، طبراني كبير (١٥٢٦٠) حاكم (٢٦١٤) مسند احمد (٤١١٤)] في شعب ارا ووط في اس كى سند كوسلم كى شرط پرتيج كها ب- [الموسوعة الحديثية (١٩٩٨٢)]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المُعَالِينَ اللهُ الله

دجال کا اصل لشکریہودی ہوں گے کیونکہ وہ خود انہیں میں ہے ہوگا۔علاوہ ازیں چوڑے اور موٹے چہروں والی اقوام بھی اس کے شکر میں شامل ہوں گی اور ممکن ہے میا قوام بھین ، جاپان ،کوریا اور روس وغیرہ کے لوگ ہوں کیونکہ اس کے شکر میں شامل ہوجا کیں گے اور اس کے فکر این شامل ہوجا کیں گے اور اس کے فتنے کا شکار ہونے والی سب سے زیادہ خوا تین ہوں گی۔ چند دلائل حسب ذیل ہیں۔

- (3) حضرت انس الله عُلَقَ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَةَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- (4) حضرت ابن عمر و التنظيف روايت م كرسول الله طافياً في مايا ﴿ يَنْ زِلُ السَدَّ جَالُ فِي هٰذِهِ السَّبْخَةِ

  بِ مَسرٌ قَنَاةِ فَبَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخُرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ... ﴾ " دجال مرتناه كى دلد لى زيين پر پراؤ او السَّكَ الواس كى
  طرف نظفے والى سب سے زياده عورتيں ہول گرحتی كه آدى اپنی بیوى ، اپنی مال ، اپنی بین ، اپنی بہو پھى
  وغيره كى طرف جائے گا اور انہيں رسيول سے باندھ دے گااس ڈرسے كهيں وہ دجال سے نہ جامليں۔ " (٤)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٤) كتاب القتن: باب في بقيه من أحاديث الدجال ، مسند احمد (٢٨٣/٣)]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة ( ۱۹۹۱) صحيح الجامع الصغير (۳٤٠٤) ترمذى (۲۲۳۷) كتاب الفتن: باب ما جاء من اين يخرج الدجال ، ابن ماجه (۲۱۳) مسند عبد بن حميد (٤) مسند احمد (٤١١)] في شعيب ارنا ووط أس ك سند صحيح كها ب-[الموسوعة الحديثية (۲۱)]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (١٨٨١) كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل المدينة الدجال : مسلم (٢٩٤٢)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص ٨٨) مسند احمد (٩١٧) طبراني كبير (٣٠٧١)

# د جال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جا کیں گے

## د جال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے <u>گا</u>

حضرت ابوامامہ رہ انتیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ انتیا ہے ہمیں دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا، دجال عراق اور شام کے درمیانی ریکستانی علاقے سے خروج کرے گا اور دائیں اور بائیں (تمام اشیاء) کو فاسد کردے گا (لہذا) اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا ﴿ فَاِنَّهُ يَہْدَا فَيَسَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِي ﴾"وہ شروع میں نبوت کا وعویٰ کرے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔"(۲)

یہاں بدواضح رہے کہ دجال اکبرسے پہلے چند چھوٹے دجال بھی آئیں گے اور وہ تمام بھی نبوت کا جھوٹا دوئی کریں گے جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلَ فِئَتَانَ عَظِيْمَتَانَ تَكُونَ بَيْنَهُمَا مَ فَيْكُونَ بَيْنَهُمَا مَعْنَدُةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُونُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَوِیْبٌ مَنْ ثَلَاثِیْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ مَ فَتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُونُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَوِیْبٌ مَنْ ثَلَاثِیْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اللَّهُ وَسَدُلُ اللَّهِ ﴾ "قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خوزیزی ہوگی حالاتکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھے جائیں گئے تقریباً تمیں دجال۔ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کارسول ہے۔' ' (\*)

# بھرخدائی کا دعویٰ کرے گا

د جال نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جولوگ اس کے فتنے کا شکار ہوکرا سے رب سلیم کرلیس سے وہ ان کے لیے آسان سے بارشیں برسائے گا اور زمین سے نصلیں، کھتیاں، پھل اور اناج اگائے گا تا کہ لوگ اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں مزید پختہ ہوجا کیں اور دوسر بےلوگ بھی اس پرایمان لانے کے متعلق سوچنے پرمجبور ہوجا کیں ۔ تا ہم جولوگ پختہ ایماندار ہوں گے ان کا دعویٰ بیہوگا کہ تم جھوٹے دجال ہوہم تمہیں نہیں

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٥) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدحان]

<sup>(</sup>۲) اقصة السمسيح الد جال للألباني (ص: ۱۳۱) مستدرك حاكم (۸۶۲۰)] امام حاكم في ال حديث كومسلم كي في المحديث كومسلم كي شرط يرضي كياب اورامام في في تي بين ان كي موافقت كي بي ]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (٧١٢١) كتاب الفتن: باب خروج النار]

على المرابع ال

بلکہ آسان والے اللہ تعالیٰ کو اپنارب مانتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔اس یقین کے حامل افر اولامحالہ اس دورِ آز مائش میں بھی کامیاب رہیں گے اور د جال ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا۔

(2) حضرت الوقلابه و النَّوْ النَّهُ عِنْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ كَالِكُ صَالِى فَهِمِيل حديث بيان كى كه رسول الله عَلَيْمُ فَاللَّهُ عَلَيْمُ فَا أَنَّهُ مَيفُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ... ﴾ ''اس (وجال) الله عَلَيْمُ فِي الله عَلَيْمُ فِي أَنَا رَبُّكُمْ ... ﴾ ''اس (وجال) كاس يَجِهِلُى جانب سے يَحَمَّنَا موگا عنظريب وه كَهِكًا كه مِين تمها دارب مول توجس في يكها توجمونا ہے، تو ہما را ربنين بلكه ہما دارب الله ہے، ہم نے اى بر بحروسه كيا اورائى كى طرف رجوع كيا اور ہم جھے الله كى پناه ما تكتے ميں تواس برائى كاكوئى زورنييں چلے گا (يعنى وجال ايما كہنے والے كوكوئى نقصان نہيں پہنچا سِكے گا) '' (۲)

(3) حضرت نواس بن سمعان و الني کی روایت ہے کہ رسول اللہ تا النی الله کا فکر کرتے ہوئے فرمایا ﴿ فَیَا أَمِ اللّٰهِ عَلَی الْفَوْمِ فَیَدُوْمُ فَیُوْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُ فَیَامُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَ الْاَرْضَ فَتُمُنِيتُ ﴾ ' دوجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دوت دے گا کہ وہ (اس کی ربوبیت پر) ایمان لا کین اور لوگ اس کے مطبع ہوجا کیں گے۔ وجال آسان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ بات برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ باتات اُگائے گی۔' ' ' ' ' '

# دجال مكه اورمدينه مين داخل نېيس موسكے گا

(۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۸۰۸) مسند احمد (۱۰،۰۵) مستدرك حاكم (۸۰۵۱) طبرانی كبیر (۱۷۰،۲۲) كسنز العمال (۳۸۷۷۸) امام حاكم "اورامام ذبي في اس روايت كوشخين كي شرط رضيح كها بـ شيخ شعیب ارنا وُوط نے بھی اس كی سندكوشيح اوراس كے راويوں كو ثقة كها ہے۔[الموسوعة الحديثية (۲۳۵۳٤)]

(٣) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابن ماجه (٢١٢٦) ترمذي (٢٢٠)]

<sup>(</sup>۱) [فصة السمسيح اللجال للألباني (ص ١٣١٠) مستدرك حاكم (٨٦٢٠) امام ماكم "في اس حديث كومهلم كي المصليح كم المرابع المرا

الْمَدِيْنَةَ ﴾ "وجال مكهاورمدينه مين داخل نهين موسكے گا-"(١)

(2) حضرت ابو بمر والنَّمَ اللَّهُ المَسِيْعِ الْمَسِيْعِ اللَّهِ الْمَسِيْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلِي الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

(3) حضرت فاطمہ بنت قیس بڑھ اسے مروی طویل روایت میں ہے کہ ایک ویران جزیرے میں جگڑے ہوئے دجال نے کہا کہ میں عنقریب (خروج کے بعد) چالیس راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سواہر ستی سے چکرلگا آؤل گا فرائ فرف اُستَفْ مَنَانِ عَلَی کُلَّمَا اَرَدُتُ اَنْ اَدُخُلَ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِدًا مَنْهُمَا اسْتَفْبَلَنِی مَلَكٌ بِیدِهِ ﴿ فَهُ مَنَا مُ صَلْتًا بَصُدُّنِی عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَی کُلِّ نَقْبِ مَنْهَا مَلائِکَةً یَحُرُسُونَهَا ﴾" کیونکہ یدونوں ( مکہ السیّف صَلْتًا یَصُدُّنِی عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَی کُلِّ نَقْبِ مَنْهَا مَلائِکَةً یَحُرُسُونَهَا ﴾" کیونکہ یدونوں ( مکہ وحدینہ ) مجھ پرحرام ہیں۔ جب بھی میں ان دونوں میں سے کسی کی طرف جانے کے ادادے سے نکلوں گا تو تاوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ میرے سامنے ہوگا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا اور ان (دونوں شہروں) کے ہرداستے پرفرشتے ہوں گے جوان کی حفاظت کریں گے۔" (۳)

(4) حضرت ابو ہریرہ والنَّوْسے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْمْ نے فرمایا ﴿ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِیْنَةِ مَلائِکَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَ لَا الدَّجَالُ ﴾ " مدینه منوره کے راستوں پر فرشتے پہره دیتے ہیں نہ یہاں طاعون آسکی ہے اور نہ دجال۔" (٤)

(5) حضرت ابوسعید خدری بڑائٹو سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ مٹائٹو آئے ہم سے دجال کے متعلق طویل حدیث بیان کی ۔ آپ نے بیمی فرمایا کہ د جال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہوہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شورز مین پر قیام کرےگا۔ (°)

(6) الك اورروايت من م كر ﴿ يَجِىءُ الدَّجَالُ فَيَصْعَدُ احُدًا فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَيَقُولُ لِكَ الكَبْيَضَ؟ هٰذَا مَسْجِدُ اَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ عَلَى لِاَصْحَابِهِ هَلْ تَذْرُوْنَ هٰذَا الْقَصْرَ الْآبْيَضَ؟ هٰذَا مَسْجِدُ اَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ عَلَى

(۱) [صحیح: قصة المسیح الدحال للالبانی (۸۶) مسند احمد (۲۱۳/۲) کنز العمال (۳۶۷۰) نسائی فی السنن الکبری (۲۵۷) شخ شعیب ارنا وُوط نے بھی اے کے کہائے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۱۰۸۹)]

(٢) [بخارى (٢١٢٥) كتاب الفتن ; باب ذكر الدحال]

(۳) [مسلم (۲۹٤٦) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابوداود (۲۳۲۵) ابن ماجه (۲۰٤٥) نسائى (۲۰٤۷) ترمذي (۲۲۵۳) مسند احمد (۱۹۱٦)]

٤) [بخارى (٢١٣٣) كتاب الفتن: باب لايد خل الدحال المدينة]

(٥) [بخارى (٢١٣٢) كتاب العنن: باب لايد خل الدجال المدينة]

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com فتندهال اورائ سن کاؤک طریق کی پیچی فتنددمال اورائ سن کاؤک طریق کی پیچی کاؤک کارسیات کاؤک کاؤک کارسیات کاؤک کارسیات کاؤک کارسیات کاؤک کارسیات ک

كُلِّ نَفْبٍ مِّنْ أَنْفَابِهَا مَلَكَا مُصْلِتًا سَيْفُهُ ﴾' وجال نظے گااوراُ حدیباڑپر چڑھ کرمدینہ کی طرف و کھے گاتو اپنے ساتھوں سے پوچھے گاکیاتم میسفید کل دیکھ رہے ہو؟ میاحمد (لعنی محمد ٹاٹیٹر) کی معجدہے پھروہ مدینہ کی طرف آئے گاتو ہررائے پرتلوارسونے ہوئے فرشتے کو پائے گا۔''(۱)

# وجال کی شرانگیزیاں اور فتنه پروازیاں

اپنے مومن بندوں کی آز مائش کرنا اوران کا استحان لینا بھیشہ سے اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ فتند وجال بھی انہیں آز مائش کرنا اوران کا استحان لینا بھیشہ سے اللہ اعتمالی ہے اوراگر اس فتنہ کو کا نئات کا سب سے بوا فتنہ کہا جائے تو یقیناً یہ بھی ہے جانہیں کیونکہ د جال کو اللہ تعالیٰ نے الیی قوت وطاقت عطا کی ہوگی جس کے ذریعے وہ شعندی ہوا کمیں چلائے گا ، بارش برسائے گا، لوگوں کے لیے زمین سے بیدا وارا ور ہرتہم کا غلہ اُ گائے گا۔ غرض بیکہ لوگوں کو کمراہ کرنے کے لیے کوئی کر باقی نہ چھوڑ ہے گا اورا پے تابع فرمان لوگوں کو خوشحالی کا سارا سامان مہیا کرے گالیکن جولوگ اسے جھٹلا کمیں کے اوراس کی خدائی کا انکار کریں گے وہ آئییں قط سالی سے دو چار کر وے گا ، ان کی فصلیس بربا وکروے گا اورانہیں اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں بھینک دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی ۔ اسی لیے تو نبی کریم کا پڑا ہو وہ اس کی آگ کوئی ترجیح دے ۔ یہاں یہ بھی یا در ہے کہ وجال اپنی قوت ہے کہ جو بھی و جال کے فتنے میں جتال ہو وہ اس کی آگ کوئی ترجیح دے ۔ یہاں یہ بھی یا در ہے کہ وجال اپنی قوت وطاقت کے ذریعے جو بچھ بھی کرے گا وہ سب اللہ کے اذن سے بی ہوگا ، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتو وہ بچھ بھی میں کر سے گا وہ وہ بھی بھی کی اجازت نہ ہوتو وہ بھی بھی کیا۔

(1) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ النظامے روایت ہے کہ دجال کے بارے میں نی کریم طُلِقُوْ سے جتنا میں نے بوجھا اتناکسی نے نہیں پوچھا اور آپ نے مجھے ضرمایا تھا کہ اس سے تہیں کیا نقصان پہنچگا؟ ﴿ قُلْ اللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ''میں نے کوش کیا کہ لوگ یَقُونُ عَلَی اللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ''میں نے عرض کیا کہ لوگ یَقُونُ عَلَی اللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ﴾ ''میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روئی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ طَالِیْ اُن مَایا، وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے (یعنی اللہ کے زدیک ایسے خرقِ عادت کام کی کوئی حیثیت نہیں )۔''(۲)

(2) حضرت ابوسعيد خدرى بن الشيئ سے مروى ايك روايت ميں ہے كه رسول الله تا المَّيْمُ نے فرما يا ﴿ يَـ أَتِى الدَّجَّالُ وَ هُـوَ مُـحَـرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِیْ تَلِیُ الْمَدِیْنَةَ ... فَيُرِیْدُ

<sup>(</sup>۱) [صحیح: مسند احمد (۳۳۸٤) مستدرك حاكم (۴۳۱٤) امام عاكم "ف اسيمسلم كى شرط بريخ كها ب-امام ذہي نے بھى ان كى موافقت كى ہے۔ شخ الباني "ف فرمايا ہے كہ جوان دونوں فے فرمايا ہے كہ وہ كى برق ہے۔[فسعة المسبح اللحال (ص : ۹۹)]

<sup>(</sup>۲) [بحاری (۲۱۲۲) کتاب الفتن: باب ذکر الدحال ، مسلم (۲۱۵۲) ابن ماجه (۲۱۵۶)]

الدَّجَّالَ أَنْ يَّفْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ ﴾ '' دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ گھا ٹیوں میں واخل ہو۔ چنا نچہوہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مردموئن جائے گا اوروہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہ گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اُس بات کی جورسول مُلَاثِمُ اللہ نے گا وروہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہ گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اُس بات کی جورسول مُلَاثِمُ من سے بیان فرما پا تھا۔ اس پر دجال کہ گا، تمہارا کیا خیال ہے آگر میں اسے قبل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا حمہیں میرے معاملہ میں شک وشہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے نہیں۔ چنا نچہ دہ اس شخص گول کردے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ اب وہ شخص کہ گا کہ واللہ! آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملہ میں پہلے اتنی بھیرت حاصل نہیں۔ اس پر دجال پھر اسے قبل کرنا جا ہے گا کیون سی مرتبہ اسے مارنہیں سکے گا۔ ''(۱)

(3) حضرت نواس بن سمعان والمستان واليت ب كه ﴿ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيْهِ وَ رَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذَالِكَ فِيْنَا ... فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ ﴾ "ايك دن من تي تي كريم اللَّيْمُ ني د جال کا ذکر فرمایا! اے حقیر اور اس کے فتنے کوظیم گرداناحتی کہ مجھے بیگمان ہوا کہ ثناید د جال ان درختوں کے جمنڈ میں آگیا ہو پھر ہم شام کے وقت آپ کی طرف گئے تو آپ نے دریا نت کیا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ نے د جال کے بارے میں خوب آگاہ کر دیا تھا اور ہم سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلتان میں ہے۔ آپ نے فر مایاء مجھے و جال ہے بڑھ کراور فتنوں کاتم پراندیشہ ہوسکتا ہے؟اگر د جال میری زندگی میں نمودار ہواتو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گااورتم لوگوں کواس کے شرہے بچالوں گااوراگر وہ میرے بعد ظاہر ہواتو تم میں سے ہر مخص بذات خود اس کے خلاف ججت ہوگا اور اللہ تعالی ہرمسلمان پر میرا خلیفہ اور ٹکہبان ہوگا۔ د جال ایک گھنگھریا لے بالوں والا نو جوان ہے جس کی ایک آنکھا بھری ہوگی اور وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگالہذا جو شخص بھی تم میں ہے د جال کو دیکھے وہ سور ہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔وجال کا خروج شام اورعراق کے درمیان ریگتانی راہتے ہے موكا اور داكيس باكيس فتنفساد ميائے گا۔اے الله كے بندوا ثابت قدم رہنا۔صحابہ نے دريافت كياكه وجال كتني مدت زمین پرقیام کرے گا؟ آپ مُکاتِیْج نے فر مایا ، حیالیس دن جس میں سے ایک دن سال کے برابر ، ایک دن ماہ کے برابر،ایک دن ہفتے کے برابراور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔صحابہ نے پھر دریا فت کیا کہ اے اللہ کے رسول !جودن سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے اوا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کفایت كرجا كيں گى؟ آپ ٹائٹڑانے فرمایانہیں! بلكهتماس كاندازه كرلينا\_

صحابہ نے عرض کیا،اے اللہ کے رسول!اس کا چینا پھرنا کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا،اس بارش کی مانند جے

<sup>(</sup>۱) [بحارى (۷۱۳۲) كتاب الفتن: باب لايد خل الدجال المدينة ، مسلم (۲۹۳۸)]

پیچیے سے ہوا دھکیلتی ہے۔ پھروہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول كرليل ك\_وه آسان كوتكم دے گا اور آسان بارش برسائے گا پھروہ زمين كوتكم دے گا توزمين اتاج ا گائے گی جس پران کے جانور چریں گے جن کے کوہان پہلے سے او نچے بھن پہلے سے کشادہ اور کو تھیں خوب بھولی ہوں گی۔ پھر د جال ایک قوم کے پاس آ کراہے کفر کی دعوت دے گا مگر آہ انکار کردیں گے تو د جال ان سے واپس چلا جائے گا اوروہ لوگ قحط اور خشک سالی کاشکار ہوجا کمیں گے حتی کہان کے پاس کچھ مال ودولت باقی ندر ہے گا۔ دجال بنجراور وران زمین پر نکلے گا اور اسے تھم دے گا اے زمین ! اسے خزانے نکال دے اس پرزمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسا کہ شہد کی تھیاں ہکھیوں کی ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ پھر دجال ایک نو جوان کو بلائے گا اوراس کے دوئکڑے کر ڈالے گا جس طرح نشانہ لگانے کی غرض سے لگائی گئی کوئی چیز دوئکڑے ہو جاتی ہے۔ پھراسے زندہ کر کے بلائے گاتو وہ نو جوان حیکتے ، دکتے اور خوش چبرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا۔اس ا ثنامیں اللہ تعالی مشرق کی جانب دمشق کے شہر میں سفید منارے کے پاس زرد کیڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ ملینا کو نازل فرما کمیں گے ۔انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے پروں پررکھے ہوں گے ۔جب حضرت عیسیٰ علینهٔ اپناسر جمکا ئیں گے تو پسینہ میکے گا اور جب وہ اپنا سراٹھا ئیں گے تو موتی کی مانند بوندیں بہیں گی۔جس کا فرکے پاس حضرت عیسیٰ ملینا اتریں گے اس کوان کے سانس کی بھاپ سکے گی اوروہ مرجائے گا اوران کے سانس کی بھاپ وہاں تک <u>مہنچ</u> گی جہاں تک ان کی نظر <u>ہننچ</u> گی۔' <sup>(۱)</sup>

# دجال کے مقابلے میں سخت لوگ

حضرت ابو ہر رہ ٹھ ٹھ نے فر مایا کہ تین باتوں کی وجہ ہے جہ نہیں میں نے رسول اللہ مُلا ہے سنا ہے میں بوتھ سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول کر یم مُلا ہے نے ان کے بارے میں فر مایا ہے کہ ﴿ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِیْ عَلَی بَوْتُم ہے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول کر یم مُلا ہے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ بخت نالف نابت ہوں گے۔' راوی الدَّجَالِ ﴾ ''بیاوگ د جال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ بخت نالف نابت ہوں گے۔' راوی حدیث کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بوتم کے یہاں سے زکوۃ وصول ہوکر آئی تو رسول اللہ مُلا ہے فر مایا ہے ہماری قوم کی زکوۃ ہے۔ بوتم می ایک عورت قید ہوکر حضرت عائشہ بھی تو آپ مُلا ہے ہی ان سے فر مایا کہ اسے کہ زود کہ بید حضرت اما عیل ملیا ہا کی اولا دمیں سے ہے۔' (۲)

#### دچال کےخلاف جہاد

حضرت نواس بن سمعان جل شخاسے مروی طویل روایت میں ہے کہ جب عیسی ملیلا کا نزول ہوگا تو ان کے

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، ابو داو د (٤٣٢٢) ترمذي (٢٢٤٠)]

<sup>(</sup>٢) [ بخاري (٢٥٤٣) كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقا، مسلم (٦٣٩٨) كتاب فضائل الصحابة]

سانس كى بواجس جس كافرتك ينج كى وهمرجائ كالجر ﴿ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٌّ فَيَقْتُلُهُ ﴾ "حضرت عیسلی مالیٰلاد جال کو تلاش کریں گے اورا سے مقام لد پرقل کر دیں گے۔''(۱)

## دمشق کے قریب پڑاؤ

حضرت ابودرداء رُثاثَةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْكُم في فرمايا ﴿ إِنَّ فُسْطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْـمَـلْحَـمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دَمِشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَاثِنِ الشَّامِ ﴾''(وجالے \_) جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک جانب مقام غوطہ میں ہوگااور پیشہرشام کےشہروں میں سے بہترین شرہے۔''(۲)

# دجالى شكركى ملاكت

(1) حضرت ابن مسعود والنفؤ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ سلمان رومیوں سے جنگ کریں اور فتح حاصل کرلیں گے پھر مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہ ایک زورہے چیننے والا آئے گا اور کیے گا کہ ان کے اہل وعیال میں د جال ظاہر ہو چکا ہے تو وہ لوگ سب کچھ جوان کے ہاتھوں میں ہوگا بھینک کراس کی طرف متوجہ ہوں گے اور دس سواروں کوا طلاع حاصل کرنے کے لیے جیجیں گے۔<sup>(۳)</sup>

(2) حضرت نافع بن عتب والتؤاسة روايت ب كدرسول الله مَاليَّةُ ان فرمايا بتم جزيرة عرب والول سيارُ ول مح اورالله تهمبیں اس کا فاتح بنا دے گا پھرتم فارس بینی ایران والوں سے لڑ و گے اورالله تمهمیں اس کا فاتح بنا دے گا، پھرتم

روم سارٌ و كاورالله مهيس اس كافاتح بناد عالم أنسم تَعْزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ الله ﴾ " كَيْمِتْم وجال سے لڑو گے اور اللہ تنہیں اس پر بھی فتح وے گا۔'' پھر حضرت نافع خاتھئے نے کہا' اے جابر! ہمارے علم کے مطابق و جال

اس وقت تكنيس نكلے كاجب تك روم فتح ند بوجائے۔

(3) حضرت ابن عمر و النواس مروى روايت على الله عنه عليه الله الله المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ فَيَقْنُكُونَهُ وَ يَــْفُتُكُونَ شِيْعَتَهُ ... ﴾ '' پھراللەتغالى مىلمانوں كو دجال پرمسلط كرديں گےاورمسلمان دجال ادراس كے شكر توق

(١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

(٢) [صحيح : صحيح الحامع الصغير (٢٠٥) فضائل الشام والدمشق للالباني (ص: ١٤) ابو داؤد (٢٩٨) كتاب الملاحم: باب في المعقل من الملاحم، مسند احمد (١٩٧/٥) يَتَّخُ شُعِب ارِنَا وُوط نَے

اس كى سندكوني كها ب\_[الموسوعة الحديثية (٢١٧٧٣)] (٣) [مسلم (٢٨٩٩) كتاب الفتن: باب اقباب الروم عند خروج الدجال]

(٤) [مسلم (٢٩٠٠) كتاب الفتن: باب ما يكون من فتو حات المسلمين قبل الدجال]

جر مرے پیچھے ہے،اسے تل کر ڈالو۔"(۱)

## درخت اور پھر دجالی لشکر کی نشاند ہی کریں گے

واضح رہے کہ' غرقد' ایک کانٹے دار درخت کانام ہے۔ یہودی اس درخت کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل میں کثیر تعداد میں اس درخت کی کاشت کی جارہی ہے۔ مدینه منورہ کے تاریخی قبرستان کا نام بقیع المغرقد بھی ای وجہ ہے کہ اس مقام پر بہت زیادہ غرقد کے درخت سے پھراسی باعث عہد نبوی میں اس قبرستان کو بقیع الغرقد کہا جانے لگا۔

# عیسلی ملینا خود د حال کوتل کریں گے

(1) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹو کا نے فر مایا ﴿ فَیَسْنُولُ عِیْسَی اَبْنُ مَرْیَمَ فَاَمَّهُمْ فَا حَدُولَ اللّٰہ ٹاٹٹو کَ مَا یَذُوبُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ فَلَوْ تَرَکَهُ لَانْذَابَ حَتَّی یَهْلِكَ وَ لَکِنْ فَا اِللّٰهُ بِیدِهِ فَیْرِیْهِمْ دَمَهُ فِیْ حَرْبَتِهِ ﴾ ''حضرت میسی عیشانا زل ہوں گے اور مسلمانوں کونماز پڑھائیں گئے۔ پھر جب الله کادشن ( دجال ) آنہیں دیکھے گاتو یوں گھلنے گے گاجیتے پانی میں نمک گلتا ہے۔ اگروہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ گھلتا ہوا خووہی ہلاک ہوجائے گالیکن الله تعالی اسے حضرت میسی علیہ کی ہاتھ سے قبل کرائیں گے پھروہ ان ( مسلمانوں ) کواس کا خون اپ بر چھے میں دکھائیں گے۔'' ( \*\*)

<sup>(</sup>۱) [حسن: قصة المسيح الدجال للالباني (ص ۸۸) مسند احمد (۱۹،۷) طبراني كبير (۲۰۷،۲)]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۹۲۵) کتاب الجهاد والسير: باب اليهود ، مسلم (۲۹۲۲) کتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة
 حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٨٩٧) كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطنيه و حروج الدجال و نزول عيسي ابن مريم]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com (2) فرمانِ نبوى ٢ ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ اَرْبَعِيْـنَ شَهْـرًا اَوْ اَرْبَعِيْـنَ عَـامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيْهُ لِكُده ... ﴾ "وجال ميرى امت مين فك كااور جاليس دن تك رب كا-مين نبيس جانتا جاليس دن فرمايا يا چالیس مہینے یا چالیس برس پھراللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ملینلا کو بیسیجے گا ،ان کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہے ،وہ د جال *کو* ڈھونڈیں گےاورائے آل کریں گے، پھرسات برس تک لوگ ایسے رہیں گے کہ دوآ دمیوں میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی پھراللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جوشام کی طرف ہے آئے گی تو زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے دل میں رائی · برابرایمان یا بھلائی ہوگریہ ہوااس کی جان نکال لے گی حتی کہ اگر کوئی تم میں سے پہاڑ کے کلیجہ میں گھس جائے تو وہاں بھی بیہ مواپینے کراس کی جان تکال لے گی عبداللہ ڈاٹٹؤ نے کہا، میں نے رسول الله ناٹی مے سنا ہے آپ فر ماتے تھے پھر برے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے ، جلد ماز چڑیوں کی طرح یا بے عقل اور درندوں کی طرح ان کے اخلاق ہوں گے۔ نہ وہ اچھی بات کو اچھاسمجھیں گے نہ بری بات کو برا۔ پھر شیطان ایک صورت بنا کران کے پاس آئے گااور کیے گاتم شرخہیں کرتے۔وہ کہیں گے پھرتو ہمیں کیا تھم دیتا ہے؟ شیطان کیے گابت پرتی کرو۔وہ بت پوجیس کے اور باوجوداس کے ان کی روزی کشادہ ہوگی مزے سے زندگی گز اریں گے پھرصور پھونکا جائے گا۔اسے جوبھی نے گا بے ہوش ہو جائے گا اورسب سے پہلےصور کی آ واز سنے گا جواینے اوٹنوں کے حوض کو لیپ کرر ہا ہوگا۔ وہ بے ہوش ہو جائے گااور دوسر لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھرالتہ تعالی پانی برسائیں گے جو کہ شبنم کے قطروں کی مانند ہوگا۔اس ہے لوگوں کے جسم اُ گئے لگیں گے۔ پھرصور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، چریکارا جائے گا اےلوگو! اپنے مالک کے پاس آ وَاورانہیں کھڑا کیا جائے گا،ان ہے سوال ہوگا

پھر کہا جائے گا کہ جہنم کے لیے ایک لٹنکر نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنے لوگ؟ حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے (۹۹۹) نکالو ( بعنی ہر ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا)۔ آپ مٹاٹیڈ نے فرمایا، یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گااوریہی وہ دن ہے جب بینڈ لی کھول دی جائے گی۔'' (۱)

#### . دجال کی قتل گاہ

ایک طویل روایت میں ہے کہ ﴿ فَیَسْطُلْبُهُ حَتَّى یُدُرِ کَهُ بِبَابِ لُدٌّ فَیَقْتُلُهُ ﴾'' حضرت عیسیٰ علیَا ادجال کو تلاش کریں گے اور (ایک طویل معرکہ کے بعد )اے مقام لد پرقل کردیں گے۔''(۲)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٤٠) كتاب الفتن: باب في حروج اللجال ومكثه في الارض و نزول عيسي وقتله اياه]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]

((وَهُو بَلْدَةٌ قَوِيْبَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ)) "وه بيت المقدى كقريب الكيستى كانام ب-"(١) اورامام ابن اثير بطش نِ نَقَلْ فرمايا به كه (( لُدٌّ مَوْضِعٌ بِالشَّام وَ فِيْلَ بِفَلَسْطِيْنَ )) "لا مك شام من ايك جكه به الدين عن ايك مقام ب-"(٢)

# زمین پروجال کے قیام کی مدت

دجال چالیس دن تک زمین میں وندنا تا پھرے گا اور اس مدت میں وہ ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن حقیقی سال کے برابر ہوگا ایسا ہر گزنہیں ہے کہ وہ دن مصیبت و تکلیف کی وجہ سے ایک سال کے برابر لمبا معلوم ہوگا۔اس بات کی دلیل آئندہ حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ صحابہ نے نبی مُنالِیمُنا نے دریا فت کیا کہ کیا اس دن ایک دن کی پانچ نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ تو آپ مُنالِیمُنا نے فرمایانہیں ، بلکہ تم اپنے

روی سے جو جہ ہے ہی ہی دی ہی موری کی ماری ہوں مارے ہوتا ہے۔ اوقات کا اندازہ لگا کر (پورے سال کی) نمازی ادا کرنا۔ اس طرح دوسرادن ایک مہینے کے برابراور تیسرادن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی سنتیس (37) دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

(1) حضرت نواس بن سمعان و النواس مروی روایت میں ہے کہ ایک روز رسول الله مالیوا نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فر مائی کہ اے اللہ کا نواز علیہ کے بندوا ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ دجال کتی مدت زمین پر قیام کرے گا؟ آپ ٹالیوا نے فرمایا ﴿ اَرْبَعُونَ یَسُومًا یَسُومٌ کَسَنَةً وَ یَوْمٌ کَشَهْرِ وَ یَوْمٌ کَجُمُعَةً وَ سَائِرُ اَیّامِهِ کَا اَیْدِ اَلَٰ اِللّٰهِ اَرْبَعُونَ یَسُومًا یَسُومٌ کَسَنَةً وَ یَوْمٌ کَشَهْرِ وَ یَوْمٌ کَجُمُعَةً وَ سَائِرُ اَیّامِهِ کَا اَیْدِ اَللهٔ کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر کی اور باقی دن عام دنوں جسے بوں گے۔ "صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! جودن سال کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں جسے بوں گے۔ "صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! جودن سال کے برابر ہوگا

اس میں ہم نمازیں کیسے اوا کریں گے؟ کیا ایک ہی ون کی نمازیں ہمیں کفایت کرجا کمیں گی؟ آپ طَالِمُوَّا نے فرمایاتہیں! بلکتم اس کا اندازہ کر لینا۔(۳)

(2) حضرت صُد يفه رَفِيْ كَاروايت مِين ہے كه ﴿ إِنَّمَا فِتْنَتُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ﴾' بلاشبه دجال كا نتنه چاليس دن موگا-'''<sup>٤</sup>)

## د جال کے خلاف ہونے والامعرکدابل حق کا آخری معرکہ ہوگا

- (۱) [شرح مسلم (۱۱/۱۲۷)]
- (٢) [النهاية في غريب الحديث والأثر (٢١٢/٤)]
- (٣) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابو داو د (٤٣٢٢) ترمذي (٢٢٤٠)]
  - (٤) [ابن ابي شيبة (٤٩٣/٧)]

يُ قَى اتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالَ ﴾' مميرى امت كاايكره ميشرق پر جها وكرتار ب گااورا پنے وشمنوں پر غالب رہے گاحتی كدان كا آخری گروہ سے دجال كے خلاف جها وكر كا۔''(۱)

# عیسی مالیًا کے ساتھ مل کر د جال کے خلاف جہا دکرنے والوں کی فضیلت

# د جال کے متعلق طویل حدیث وابوا مامہ

حضرت ابوامامہ ڈوائیڈ ہے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ منگری نے فرمایا کہ اے لوگو! جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم مایشا کی اولا دکو پیدا کیا ہے کوئی فتنہ وجال کے فتنہ ہے بڑھ کرنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نی کوہلی بھیجا اس نے اپنی امت کو وجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لامحالہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہرمسلمان کی طرف سے اس کے سامنے جب پیش کروں گا اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہم آدی خودا پی جب پیش کرے گا اور میں ہرمسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ کوچھوڑ رہا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک شکاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیس (ہرطرف) فساد ہر پاکرے گا۔ اللہ کے بندو! اے لوگو! ثابت قدم رہنا ، میں تمہارے لیے اس کے ایسے اوصاف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کی نبی نبیس نبیس کے ہوں گے۔ وہ کہے گا میں تمہار ارب ہو کیکن تم اپنے رب کومر نے سے پہلے لیکن زندگی میں نبیس د کیے سکو گے۔ اور دجال کانا ہے گرتمہار ارب ایسا نبیس ہے۔ اس کی ورنوں آئھوں کے درمیان لفظ کا فرکلھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا کھا اور اُن پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ تو ہو

<sup>(</sup>۱) [صحيع: السسلة الصحيحة (۱۹۵۹) صحيح ابوداود ، ابوداود (۲٤۸٤) كتاب الحهاد: باب في دوام الحهاد: باب في دوام الحهاد ، السسكة (۳۸۱۹) مسند احمد (۴۳۷۱٤) في شخ شعيب ارتا وُوط ني اس كسند و ممام كي شرط پي كه مهاد ، السمسوعة الحديثية (۳۸۱۹)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة لصحیحة (۱۹۳۶) صحیح الحامع (۲۰۱۶) نسائی (۳۱۷۷) کتاب الحهاد: باب غزوة الهند، به قی فی السنن الکبری (۱۸۳۸۱) طبرانی اوسط (۲۷۶۱) مسند احمد (۲۷۸/۰)] فی شیب ارنا و وط نے اس صدیث کوسن کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (٤٩ ٪ ۲۲)]

### 

ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کی آز ماکش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے۔اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چنت ہے۔ جو اس کی آ ز ماکش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے۔اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہمیں۔اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو ( دیہاتی ) سے کہا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کوزندہ کر دوں تو کیا تم میرے رہ بونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہا گا کہ ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑ اہوجائے گا۔وہ کہیں گے اے میرے بیٹے!اس کی پیروی کرو، یہ تمہار ارب ہے۔

ساسے نفر اہوجائے کا۔ وہ بین کے اے میرے بینے اہل کی چیروی کروہ پیمہارارب ہے۔

اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کی انسان پر قابو پاکراس کوتل کردے گا، پھراسے آ رہے سے دوحصوں میں چیر ڈالے گا، پھر کہے گامیرے اس بندے کی طرف دیکھویٹس اسے دوبارہ زندہ کردوں گا، گمروہ پھر بھی کہے گا کہ میر سوااس کا کوئی رب ہے۔ چنا نچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کردے گا اور وہ فیبیث اسے کہے گا تہہارارب کون ہے، وہ وجال ہے۔ اللہ کی قتم اہمہارے متعلق بجھے آئے کے دن سے برح کر کھی بھی بھیرت حاصل نہیں تھی۔ یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو اگر نے گا تھا کہ کے باس سے برسائے گا۔ وہ زمین کو اگل نے لگے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ آبیاں کے باس سے گزرے گا تو وہ اگل نے کئے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ آبیاں کے باس سے گزرے گا اور اس کے تمام چرنے والے جانو رہلاک ہوجا نمیں گے۔ ایک فتنداس کا بیہ کردہ ایک قبیلے کے پاس سے کر رہے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو وہ آبیان کو بارش برسانے اور ذمین کو نبا تات ہی اگل کے گئے تھی کہ ان کے مویش اس دن اور ذمین کو نبا تات مونے تازے ہو جا کمیں گر رہے گا وہ اس کے بہلوتن جا کمیں گے اور ان کے تھی دوہ تھی وہ وہ تا کہ کہ مون کہ مونے تازے ہو جا کمیں گر ہے گوروند کر اس پی خالب آئے گا سوائے کہ اور میں کے وہ وہ ان کے جس راستے کی طرف وہ زمین کی ہر چیز کوروند کر اس پی خالی اس کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فر شیخ تاوار سونے تی مونہ بھر زمین کے وہ ان کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فر شیخ تاوار سونے تین مرتبہ لرزا شی گا۔ اس میں رہنے والا ہر منافق مرداور عورت فکل کر

وہ زمین کی ہر چیز کوروند کراس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ، وہ الن کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اے فر شے تلوار سونے ہوئے ملیس گے حتی کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قتم کی سرخ زمین پر پراؤڈ الے گا۔ مدینہ اپنے رہائشیوں سمیت تین مرتب لرزا مصے گا۔ اس میں رہنے ولا ہر منافق مرداور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وہ ضبیث مدینہ سے اس طرح دورہث جائے گا جیسے دھونکی لو ہے کامیل کچیل دور کر دیت ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے ؟ آپ سُل ہُوئم نے فر مایا ، وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے۔ ایک مردال کے مسلمانوں کا امام ہوگا۔ جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو شخ کی نظر ان کو سے کہا تا کہ علی ملیات آگے ہو ہو کر ان کو شخ کی بردھوا در جماعت کر اؤ بردھا کہ ہوگا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو حضرت کر اؤ کی کیونکہ اقامت تو آئی ہو حوا در جماعت کر اؤ کیونکہ اقامت تو آئی کے لیے کہی گئی ہے ، اس لیے نماز پڑھا نے گا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو حضرت

میر کہ مالے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا۔ دروازے کے پیچھیے دجال سر (70) ہزار عیسیٰ عالیٰلا کہیں گے دروازہ کھول دو۔دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دروازے کے پیچھیے دجال سر (70) ہزار

الدال المساعد المراس عن ال

یہود یوں سمیت موجود ہوگا۔ان میں سے ہرایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ کودیکھے گاتو یوں کیھلنے لگے گا جسے نمک پانی میں کیھلتا ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔حضرت عیسیٰ علیہ اسے لدشر تی کے درواز بے پر جالیں گے اور اسے (وہیں) قتل کردیں گے۔اللہ تعالیٰ یہود یوں کوشکست دے گا۔اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی بھی پناہ لے گاوہ بول اٹھے گی خواہ وہ پھر ہو، درخت ہو، دیوار ہویا کوئی جانور سوائے غرقد کے درخت سے یہودی جس چیز کی گاہ دوتو یہودیوں کا درخت ہے اس لیے نہیں بولے گا۔ وہ چیز کیے گی ،اے اللہ کے بندے مسلمان! یہ دہایہودی آؤاسے تل کردو۔

حفرت عیسیٰ علیا کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی ۔وہ صلیب تو ڑ دیں گے ،خنز بر کوؤنج کر ڈالیں گے ،جزبیر ساقط کریں گے ، ز کو ۃ معاف کردیں گے ،وہ کینہ اور بغض کوختم کر دیں گے، وہ ہرگرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے حتی کہ بچیسانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کو کی نقصان نہ پہنچا سکے گا، ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگروہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا، بھیٹر یا بھیٹروں کی کتے کی مانند ر کھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین ہے اس طرح مجر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔اتفاق واتحاد کا دور دوره ہوگا۔اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں ہوگی ۔ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی ۔ قریش اپنی حکومت چھین کیں کے اور زمین جاند کے فرش کی طرح ہوگی۔اس سے وہ نباتات آگیں گی جوآ دم کے وقت اگئی تھیں یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک مسجھے کول کر کھا کمیں گے اور وہ انہیں سیر کردے گا۔لوگ ایک انارمل کر کھا کمیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھردے گا۔ بیل اتنے اور اتنے پیپوں میں مل جائے گا اور تھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی۔ د جال کے خروج سے یہلے تین سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسان کو تھم دے گا کہ ایک تہائی بارش روک لواور زمین کو تھم ملے گا کہ ایک تہائی نبا تات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسان کو تھم ہوگا کہ دوتہائی بارش روک لے اور زمین کو تھم ملے گا کہ درتہائی نبا تات روک لے۔ پھر تیسر ہے سال آسان کو تھم ہو گا کہ ساری کی ساری بارش روک لے چنانچے ایک قطرہ بھی نہیں میلے گا اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نبا تات روک لے چنانچیکوئی سبز ہبیں اُ گےگا۔ کھر والا کوئی جانور باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ پوچھا گیا،ان دنو ل اوگ زندہ کیے رہیں گے؟ تو آپ ٹائٹٹم نے فرمایا جہلیل تکبیراور تحمیدے، پی(اذ کار) انہیں کھانے کا کام دیں گے۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) [ابن ماجه (۷۷۰۶) کتاب الفتن: باب فتنة الدجال و حروج عبسی ابن مریم و حروج یا حوج ماجوج، مستدرك حاکم (۳۹۱) السنة لابن أبی عاصم (۳۹۱) الشریعة لآجری (ص: ۳۷۰) طبرانی کبیر (مستدرك حاکم (۳۲۱۶) السنة (ص: ۱۳۸ - ۳۹۱) ابن عساكر فی التاریخ (۱۱۱۱) اگرچاس روایت کی سند مین ضعف به کیکن شخ الباتی "فی آبهای شخصی این مینایت کیا به کداس روایت مین فرکورتمام با تنمی و گرمی احادیث سن فرکورتمام با تنمی و گرمی احادیث سن فرکورتمام با تنمی و گرمی احادیث سن فرکورتمام با تنمی و گرمی احادیث سند الدحال للالبنی]

# فتدد بال اورائ سے بجاد کے طریقے کی المال اورائ سے بجاد کے طریقے کی المال اورائ سے بجاد کے طریقے کی المال اورائ

# كياابن صيادو جال تھا؟

مختلف احادیث میں ابن صیاد کا ذکر ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد مدین شکار ہائش ، نوعمر ، کا ہن اور ایک یہودی تھا۔ البتہ اس میں پچھا لیے اوصاف پائے جاتے تھے جن کے باعث صحابہ اورخود نبی کریم مُلَّا لِيُنِمْ کو بھی شبہ تھا کہ شاید یہی دجالی اکبر ہے۔ بہر حال دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن صیاد دجال نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں پچھ دجالی صفات موجود تھیں ، وہ پہلے تو یہودی تھا لیکن نبی کریم مُلَّا اِیْمُ کی وفات کے بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں پچھ دجالی صفات موجود تھیں ، وہ پہلے تو یہودی تھا لیکن نبی کریم مُلَّا اِیْمُ کی وفات کے بعد مسلمان ہوگیا تھا لہٰ داوہ صحابی نہیں بلکہ تا بعی تھا۔ ابن صیاد کے متعلق پچھ تھے بلکہ دیل ہے ، ملاحظہ فرما ہے۔

#### 🕄 ابن صیاد کی عجیب صورت وکیفیت:

- (1) حضرت جابر رفح المؤلت مروى روايت من به كه ﴿ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْيَهُ وْدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلامًا مَمْسُوْحَةً عَبْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَاَشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُوْنَ الدَّجَالَ ﴾ "مين كايك يبودى عورت نے ايبا بچه جناجس كى آكھ من بوكى تقى اور كى كادانت ظاہر تھا تورسول الله ظافيم كو يہ تحبرا مه موئى كه كہيں يدوجال بى نه بو "(1)
- (2) حضرت نافع كابيان بكه ﴿ لَقِى ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا السُّكَّةَ ﴾ ''حضرت ابن عمر التَّكُابن صياد سهدين كس راست من الحاور السيكوئي السيكوئي السيكوئي السيكوئي المن المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناط
- (3) حضرت ابن عمر خاتف نفر ما یا که ﴿ فَ لَقِینَهُ لَقْیةَ أُخُوک وَ قَدْ نَفَوَتْ عَیْنَهُ ... ﴾ " پھر میں اس (ابن صیاد) سے دوبارہ ملاتو اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی ، میں نے کہا یہ تیری آنکھ کا کیا حال ہے جو میں دکھے رہا ہوں۔ اس نے کہا ، میں نہیں جا نتا۔ اس نے کہا اگر اللہ عن نہیں جا نتا۔ اس نے کہا اگر اللہ علیہ تیری اس لکڑی میں آنکھ پیدا کردے۔ پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا زور سے آواز نکالتا ہے۔ "(۲) عام حضرت ابو سعید خدری ڈولٹوئنے مروی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن صیاد نے کہا کہ ﴿ وَ السلْسِهِ إِنِّی لَا عَلَی اَللَّهُ اَیسُولُ اِنِّکَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ فَقَالَ لَوْ عَدِ ضَى عَلَى مَا كَوِ هُتَ کُہاں ہے اور اس کے ماں اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں عُمِر ضَ عَلَى مَا كَوِ هُتُ ﴾ " اللہ کی شم ایسی ایسی کی میں اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں عُمْرِ ضَی عَلَی مَا كَوِ هُتُ ﴾ " اللہ کی شم ایسی ایسی کھی طرح جا نتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں عُمْرِ ضَی عَلَی مَا كَوِ هُتُ ﴾ " اللہ کی شم ایسی ایسی کھی طرح جا نتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں

<sup>(</sup>۱) [اسناده جید: مسند احمد (۳۹۸/۳) شرح مشکل الآثار (۲۹۶٦) شرح السنة (۲۷۶)] شخ شعیب ارنا وُوط نے اس کی سندکو سلم کی شرط پر کہا ہے۔ [الموسوعة الحدیثیة (۹۰۰)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد ، مسند احمد (٢٨٤/٦)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٣٢) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

#### 

باپ کوبھی پہچا نتا ہوں۔لوگوں نے ابن صیاد سے پوچھا، تھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟اس نے کہا،اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔'' (۱)

ابن صیاد کی اس عجیب صورت و کیفیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کوشک تھا کہ کہیں بید جال اکبر ہی نہ ہو، اس لیے بعض صحابہ تم اٹھا کراہے د جال کہا کرتے تھے۔

### 🥸 بعض صحابه کا ابن صیاد کو دجال سمجهنا:

- (1) حضرت ابن عمر وَ اللهُ عَلَيْ مَا يَا كُرتَ مَنْ كَا هُو مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ﴾ الله كا أَشُكُ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ﴾ الله كا تعمل الله عن الله

غالبًا نبی کریم مُلاَیِّزِ نے صحابہ کواس لیے منع نہیں فر مایا کیونکہ آپ کوخود بھی ابن صیاد کے متعلق شبہ تھا اس لیے آپ گاہے گاہے ابن صیاد کی تحقیق کیا کرتے تھے۔

## 🚳 نبی ﷺ اور ابن صیاد کی تحقیق:

(1) حضرت ابن عمر و النور المنظرة النور الله النور الله النور النور الله النور النور

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>(</sup>٢) [صحيح الاسناد: المشكاة (٥٠٠١) صحيح ابوداود ، ابو داود (٤٣٣٠) كتاب الملاحم: باب خبر ابن الصائد]

 <sup>(</sup>۳) [بخاری (۷۳۵۵) کتباب الاعتبصام: باب من رأی ترك النكير من النبي حجة لامل غير الرسول ، مسلم
 (۲۹۲۹) ابو داود (۲۳۳۱)]

كريم مَنْ الله كارسول بول؟ يه اس كى كوابى دية بين كه مين بھى الله كارسول بول؟ يه بات من كررسول الله تَالِينًا نے اے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پرایمان لایا۔ پھرآپ نے اس سے بوچھا کہ تھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن صیاد بولا کہ میرے پاس تیجی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم مُناہُو انے فر مایا ، پھر تو تیراسب کام خلط ملط ہوگیا۔ پھرآپ نے (اللہ کے لیے)اس سے فرمایا، اچھامیں نے ایک بات دل میں رکھی بوه بتلا؟ آپ تَالَيْنُ فَي فِي وَهُ وَفَانِ كَي آيت ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُّبِينِ ﴾ كاتصور کیا) ابن صیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔آپ مُلَّالِيَّا نے فرمایا، چل دور ہوجا تواپی بساط سے آ مح بھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر النُّخُوا في فرمايا ، اے الله كے رسول إمجھ كوچھوڑ و يجئے ميں اس كى كردن مارديتا مول \_آپ نے فرمايا اگریہ د جال ہے تو تم اس پر غالب نہیں ہوسکو گے اوراگریہ د جال نہیں تو اسے قبل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں۔''<sup>(۱)</sup> (2) ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر واٹن نے فرمایا کہ ﴿ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَالِكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَ أَبَى بْنُ كَعْبِ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ ... ﴾ " يجرايك دن في ظَيْرُ اور حضرت الى بن کعب ٹائٹاد ونوں مل کران تھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن صیادتھا۔ (آپ ٹاٹٹائم جاہتے تھے کہ ابن صیادآپ کونہ دیکھےاور )اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ غفلت میں اس کی پچھ باتیں سن لیں۔ آخر آپ نے اس کو دیکھ لیاوہ ایک جا دراوڑ ھے بڑا تھا کچھ گن گن یا بھن بھن کرر ہاتھا۔لیکن مشکل بیہوئی کہ ابن صیادی مال نے دور بی ہے آپ کو دیکھ لیا۔آپ محجور کے تنول میں حجیب حجیب کرجارہے تھے۔اس نے پکار کرابن صیاد سے کہدویا صاف! (بدابن صیاد کانام تھا) دیکھو محمد ( ٹاٹیٹر) آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فر مایا، کاش اس کی

ماں ابن صیاد کو با تیں کرنے وی تو وہ اپنا حال واضح کر دیتا۔"(۲)

www.KitaboSunnat.com

ابن صیاد کی طرف سے دجال هونے کی تردید:

حضرت ابوسعید خدری بوانی کابیان ہے کہ ﴿ قَالَ لِی اَبْنُ صَائِدِ فَاَ حَذَتْنِی مِنْهُ ذَمَامَةٌ هٰذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِی وَ لَکُمْ یَا اَصْحَابَ مُحَمَّد ... لَوْ عُرِضَ عَلَیّ مَا کَرِهْتُ ﴾ ''ابن صیاد نے مجھ ہے کچھ باتیں کہیں جن کی وجہ ہے مجھے (اسے ہرا کہنے میں) شرم محسوں ہوئی۔اس نے کہا، میں نے اپنارے میں لوگوں ہے معذرت کی (کہ میں دجال نہیں) لیکن اے رسول اللہ کے صحابہ! پیتنہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے ،کیا رسول اللہ طَائِمَ اِن فرمایا نہیں کہ دجال میہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں ،آپ نے فرمایا ہے کہ دجال کی اور میں داخلہ جرام کیا ہے کین میں نے توج

(۱) [بخاری (۱۳۵۳) کتاب الجنائز: باب اذا اسلم الصبی فمات هی يصلی عليه ، مسلم (۲۹۳۰)]

(٢) [بخارى (١٣٥٥) كتاب الجنائز: باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه ، مسلم (٢٩٣٠)]

کیا ہے۔وہ ایس باتیں کرتار ہاقریب تھا کہ میں اس کی باتوں پریقین کر لیتالیکن ساتھ ہی اس نے کہا،اللہ کی قشم!

میں اچھی طرح جانتا ہوں د جال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کوبھی پیچانتا ہوں ۔لوگوں نے ابن صیاد سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں ناپسنٹہیں کروں گا۔''<sup>(۱)</sup>

## 🟵 درحقیقت ابن صیاد دجال نهیں:

نصوصِ کتاب وسنت میںغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد د جال نہیں بلکہ د جال کوئی دوسرا ہخص ہے جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا جیسا کہ حضرت تمیم داری واٹنڈ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک وریان جزیرے میں دجال کولوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا اور پھرنبی ﷺ نے ان کی تقید لیت بھی فر مائی جبكه ابن صيا داس ونت مدينه ميس موجو د تصابه اس سے معلوم ہوا كه ابن صيا د د جال نہيں كيونكه د جال تو وہ تھا جو ویران جزیرے میں تھا۔<sup>(۲)</sup> د جال کے متعلق حدیث میں ہے کہوہ بےاولا د ہوگا جبکہ ابن صیاد کی اولا و<del>ت</del>ھی ۔<sup>(۳)</sup> د جال مکداور مدینه میں داخل نہیں ہوسکے گا جبکہ ابن صیاد پیداہی مدینہ میں ہوااوراس کا مکہ میں داخلہ بھی سیح احادیث ے ٹابت ہے۔

علاوہ ازیں نبی مُنافِیْغُ نے خروجِ دجال کی جوعلامات ہٹلائی ہیں وہ ابن صیاد کی آمہ سے پہلے موجود نہ تھیں مثلاآپ مُلَيْظُ نے فرمایا ہے کہ'' قسطنطنیہ کی فتح د جال کے خروج کا اعلان ہوگی۔''(°) بہمی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ خروج دجال سے پہلے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا۔<sup>(۲۰)</sup> اب الیم کوئی علامت ابن صیاد کے ظہور کے وقت میں نکھی لہذا ثابت ہوا کہ ابن صیا و د جال نہیں تھا۔ د جال کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس کے ا يك باته مين آگ موگى اورا ميك باته مين پانى، اس كى آگ فى الحقيقت جنت موگى اوراس كاپانى فى الحقيقت آگ، جبکہ ابن صیاد کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ (<sup>(۷)</sup>

فر مانِ نبوی کےمطابق و جال خدائی کا دعوی کرے گا (<sup>۸)</sup> جبکہ ابن صیاد نے ایسا کوئی دعوی نہیں کیا۔ د جال

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>[</sup>مسلم (٢٩٤٦) كتاب الفتن: باب قصة الحساسة ، ابو داو د (٤٣٢٥) ابن ماجه (٢٠٤٥)]

<sup>[</sup>مسلم (۲۹۲۷) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>[</sup>مسلم (۲۹۲۸) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد]

<sup>[</sup>صحيح: صحيح الحامع (٩٦ - ٤) ابو داو د (٤٢٩٤) كتاب الملاحم: باب في امارات الملاحم]

<sup>[</sup>مسلم (٥٩ ٢٨) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب] (٦)

<sup>[</sup>مسلم (٢٩٣٤) كتاب الفتن : باب ذكر الدحال] (Y)

<sup>[</sup>صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٨٠٨) مسند احمد (١٠١٥) مستدرك حاكم (١٥٥١)]

کو استے پر کافر لکھا ہوگا (۱) جبکہ ابن صیاد کے ماتھے پرا سے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ زبین پر دجال کی مدت وقیام کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا (۱) جبکہ ابن صیاد کے ماتھے پرا سے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ زبین پر دجال کی مدت وقیام کم متعلق نبی نظر کا نے فر مایا ہے کہ وہ زبین میں چالیس دن قیام کرے گا جن میں سے پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرادن ... (۲) اب اگر ابن صیاد کی زندگی کود یکھا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ وہ دجال کی مدت قیام سے زیادہ زبین

میں مقیم رہا کونکہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور وہیں جوان ہوا اور پھر نبی ساتھ کی وفات کے بعد تک زندہ رہا۔

اس حوالے سے معروف مفسر ، مورخ اور محدث امام ابن کثیر بطالت کا بھی یہی فیصلہ ہے ، چنا نچہ وہ رقسطر از بین کہ ((لَیْسَ ابْسُنُ صَیَّادِ هُو الدَّجَّالُ الاَحْبَرُ ...) '' ابن صیا دو جال اکبرتو نہیں البتہ وہ بڑے ہوں موالوں میں سے ایک ہے (اس عنوان کے بعد فرماتے ہیں کہ) بعض علمانے کہا ہے کہ بعض صحابہ ابن صیا دکو د جال مجمعت سے حالانکہ وہ و جال نہیں تھا ایک چوٹا آدمی تھا۔'' '' ایک دوسر مقام پر قل فرماتے ہیں کہ سجمت سے حالانکہ وہ و جال نہیں تھا بگلہ وہ و تحض ایک چوٹا آدمی تھا۔'' '' ایک دوسر مقام پر قل فرماتے ہیں کہ اور ان احادیث الوارِدَةُ فِی ابْنِ صَّیادِ کَیْشِرَۃٌ ... )) '' ابن صیاد کے متعلق بہت زیادہ احادیث موجود ہیں اور ان احادیث میں سے بعض میں ابن صیاد کے معا ملے کے متعلق تو قف بی ہے کہ آیا وہ د جال ہے یا نہیں ؟ یہ بھی اور ان احادیث میں گرشتہ حضرت تھیم داری والی کے معاملے کے متعلق تو دول ہے اور عنظریب ہم کہھا ایک احادیث ذکر اس مسئلے میں گرشتہ حضرت تھیم داری والی کی حدیث فیصلہ کردینے والی ہے اور عنظریب ہم کہھا ایک احادیث ذکر سے شابت ہوتا ہے کہ ابن صیا د و جال نہیں ہے۔' (ا

شیخ الاسلام امام ابن تیمید بران کیجی بھی اسے ہے کہ ابن صیاد دجال نہیں۔ (\*) نیز امام بہتی رائے فرماتے ہیں کہ (( إِنَّ السَّدَّ جَالَ الْاَكْبَرَ الَّذِی يَخُرُجُ فِی آخِوِ الزَّ مَانِ غَيْرُ ابْنُ صَیَّادِ ... ))''وہ دجال اکبرجو آخری زیانے میں خروج کرے گا ابن صیاد نہیں ... اور جولوگ بالمجزم ابن صیاد کوجی دجال تھراتے تھے انہوں نے حضرت تمیم داری ڈائٹ کی حدیث نہیں سنی ہوگ ۔''(1)

#### 🥸 ابن میاد ، ایک کاهن:

ابن صیادیہودی النسل تھا اور محض ایک کا بمن تھا۔جیسا کہ جب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ابن صیاد سے دریافت فرمایا که ' تو کیادیکھا ہے؟'' تو اس نے کہا ﴿ یَاْتِیْنِیْ صَادِقٌ وَ کَاذِبٌ ﴾ ''میرے پاس سچا اور جموٹا دولوں آتے

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٣) كتاب الفتن: باب ذكرالدجال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، ترمذي (٢٢٤٠) ابن ماحه (٢٠٥٠)]

<sup>(</sup>٣) [النهاية في الفتن (٨٥/١)]

<sup>(</sup>١) [النهاية في الفتن (٩٣/١)]

<sup>(</sup>٥) [الفرقان بين اولياء الرحمن (ص: ٧٧)]

<sup>(</sup>٦) [كما في نيل الأوطار (٢٠١٨)]

ہیں۔''(۱) ایک مرتبہ آپ مُؤیِّم نے ابن صیاد سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ تواس نے جواب ویا کہ ﴿ دَرْمَكَةٌ بَیْضَاءٌ مِسْكٌ ﴾ 'جنت كى ملى باريك، سفير، كستورى كى مانند ہے۔'اس پرآپ كاليّرا نے اس کی تصدیق فر مائی۔(۲) ایک روایت میں ہے کہ ابن صیاد نے کہا'' اللہ کی قشم! مجھے دجال کی پیدائش کی جگہ،اس کی ر ہائش اوراب وہ کہاں ہے،سب علم ہے۔''اس نے یہ بھی کہا کہ' میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔''''' ا یک اور موقع پر جب رسول الله مُؤلِّمُ نے ابن صیاد ہے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ﴿ أَدَى عَـرْشَّا عَلَى الْمَاءِ ... ﴾ " بين يانى يوم ش ديكا بول ـ " آپ تَلَيْنُ نَ فرمايا ، تو سمندر يرابليس كاعرش ديكما ہے۔ پھرآپ مُلْ يُؤْمِ نے يو چھااور كياد كھتاہے؟اس نے كہا، ميں دو پچوں اورايك جھوٹے كود كھتا ہوں يا كہا كہ ميں دوجھوٹوں اور ایک سچے کود کیھا ہوں۔ آپ مُناتیظ نے فرمایا کہ' اس پرمعاملہ خلط ملط کر دیا گیاہے تم اسے (اس کے حال ير) چھوڙ دو''(٤)

🥸 کیا ابن صیاد مسلمان هوا تها؟ :

متعدداہل علم اورائمہ کے اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی کریم مُلَّاثِیْمُ کی وفات کے بعد مسلمان ہوگیا ، تهارچن نچيحافظ ابن حجر رُرُالِق نے ابن صياد كے متعلق فر مايا ہے كه (( وَ هُو َ الَّذِي قِيْلَ أَنَّهُ الدَّجَالُ وَ قَدْ أَسْلَمَ ...)) ' عبدالله بن صياد كم تعلق كها كيا بكه وه وجال بحالا تكه وه مسلمان موكياتها ،اس في حج كيا ، مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوااور مدینہ میں مقیم رہا۔''<sup>(°)</sup> امام ذہبی بٹلنے، فرماتے ہیں کہ (( عَبْسلهُ اللهِ بْنُ صَيَّادٍ ... ثُمَّ اسْلَمَ فَهُو تَابِعِيٌّ لَهُ رُونيَّةٌ )) "عبدالله بن صيادكا فكرابن شامين في كيا إاوركها ہے کہ یہی ابن صائد ہے جس کا باپ یہودی تھا عبداللہ (بن صیاد ) کا نا اور مختون پیدا ہوا اور یہ وہی ہے جسے دجال کہا گیا، پھروہ مسلمان ہو گیاتھا، لہذاوہ تابعی ہے خواہ اس نے نبی مَنْ اللَّهُ کودیکھا ہے۔''(۱۹) امام ابن کثیر مِلات نے فرمايا به كه (( أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ كَانَ دَجَّالًا مِنَ الدَّجَاجِلَةِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِضَدِيْرِهِ وَسِيْرَتِهِ)) ' بلاشبابن صاد جالول ميس ايك دجال تفا پھراس كے بعدوہ تائب ہو كيااور اس نے اسلام قبول کرلیالیکن اس کے خمیر اور سیرت کواللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔''(۷)

- [بخاري (١٣٥٤) كتاب الجنائز : باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلي عليه]
  - [مسلم (٢٩٢٨) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد] **(1)**
  - [مسلم (٢٩٢٧) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد] (٣)
  - [مسلم (٢٩٢٥) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد] (٤)
    - [تهديب التهديب (٢٦٣/٤)] (0)
- (٧) [النهاية في الفتر (٨٨/١)] إتجريد اسمأء الصحابة (٣١٩/١)]

## 

ابن صیاد کے مسلمان ہونے کی تا تیراس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام مالک بھٹ نے ابن صیاد سے روایت بھی بیان کی ہے جیسا کہ الطبقات الکبری میں ہے کہ (( ابْنُ الصَّیَّادِ وَ یُکنَّی اَبَ ایُّوْبَ وَ کَانَ ثَقَةً بھی بیان کی ہے جیسیا کہ الطبقات الکبری میں ہے کہ (( ابْنُ الصَّیَّادِ وَ یُکنَّی اَبَ ایُّوْبَ وَ کَانَ ثَقَةً قَلِیْلَ الْحَدِیْثِ وَ کَانَ مَالِكُ بُنُ اَنْسِ لَا یُقَدِّمُ عَلَیْهِ اَحَدًا فِی الْفَضُلِ وَ رَوَی عَنْهُ )) "ابن صیاد کی کئیت ابوابوب تھی اور وہ ثقہ تھا (اگر چہ) اس کی احادیث کم جیں اور امام مالک بن انس رائے فضل ومرتبے میں کی کواس پر ترجی نہیں دیے تھے اور اس سے روایت بھی بیان کرتے تھے۔ " (۱)

#### 🟵 ابن صیاد حرلاکے دن گم هو گیا:

حفرت جابر ولَيْ كَابيان ب كه ﴿ فَقَدْنَ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ ﴾ ' حره كون ابن صياداً مهو كي قال الم من المحتوان الم المحتوان ا

حافظ ابن جر برط کے خزد کی بھی قابل ترجی رائے یہی ہے کہ ابن صیاد کرہ کے دن گم ہوگیا تھا اسی لیے انہوں نے اُس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں ابن صیاد کی وفات کا ذکر ہے۔ چنانچوانہوں نے فرمایا ہے کہ (( وَ هٰ ذَا یَضْ عُفُ مَا تَ قَدَّمَ اَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِیْنَةِ وَ اَنَّهُمْ صَلَّواْ عَلَیْهِ وَ کَشَفُوْا عَنْ وَ جَهِهِ ))'' یہ بات جوابھی گزری ہے کہ ابن صیاد مدینہ میں فوت ہوااور لوگوں نے اس کی نماز جنازہ اواکی اور اس کے چرے ونگا کیا، (انتہائی) کمزور ہے۔'' (؟)

## دجا<u>ل سے بچاؤ کے طریقے</u>

الله تعالی یقیناً بے حد تعریف کے لائق ہے کیونکہ جہاں اس نے اُن گنت بیاریاں پیدا کی ہیں وہاں ہر بیاری کی شفاجھی پیدا کی ہے۔ (°) بیالگ بات ہے کہ بیاری کی شفا کا سب کو علم نہیں ہوتا اس لیے جنہیں تو اس کاعلم ہو انہیں پروردگارِ عالم کاشکر ادا کرنا جا ہے اور جنہیں علم نہ ہوانہیں محنت وکوشش کرکے اس کاعلم حاصل بکرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) [الطبقات الكبرى (۲۰۲۱۱)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح الاسناد: المشکاة (۲،۰۰) صحیح ابوداود، ابوداود (۳۳۲۶) کتاب الملاحم: باب خبر ابن صائد، ابن ابی شیبة (۹۹۱۷)، (۳۷۰۳۱) کنز العمال (۳۹۷۱)]

<sup>(</sup>٣) [عوذ المعبود (٣٢٠/١١)]

<sup>(</sup>٤) [فتح الباري (٣٢٨/١٣)]

<sup>(</sup>٥) [بخارى (٩٦٧٨) كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء]

بلا شہر سے دجال بھی ایک بہت بڑا فتنہ وآ ز ماکش ہوگا بلکہ دنیا کاسب سے بڑا فتنہ ہی وہ ہوگا۔'' گا سال کے بیار کی کہت ال کیا : میں میں اور است کا ایک کا تعدید کا ایک کا بیار کی گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ جس ک

اگر چدد جال کواللہ تعالی کی طرف ہے بے پناہ قوت وطاقت عطا کی گئی ہوگی جس کے ذریعے وہ صرف چالیس دنوں میں پوری روئے زمین کا چکر لگا آئے گا، اپنے پیروکاروں کے لیے بارشیں برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا، کھیتوں کو ہرا بھرا کردے گا اور انہیں دنیاوی خوشحالی سے مالا مال کردے گا اور اپنی نافر مانوں کی خوشحالی چھین لے گا، انہیں قط سالی سے دوچار کردے گا، ان کے تمام جانوروں کو ماردے گا اور ان میں سے جے چاہے گا اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں بھینک دے گا جونی الحقیقت جنت ہوگی لیکن اس تمام قوت وطاقت کے باوجودوہ اللہ تعالی کے نزدیک کچھ حیثیت کا حال نہیں ہوگا (۲) اور اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کی اس کے مقابلے میں مدد بھی فرما کمیں گے جس کی بدولت وہ ان کا پھیٹیس بگاڑ سے گا اور بیاللہ تعالی پر تن ہے کہ وہ اللہ وہ میں بندوں کی مدرکرنا حق ولازم ہے۔''علاوہ ازیں ایک روایت میں بیٹھی ہے کہ جو خض دجال سے السوم : ۲۶] ''ہم پرمومنوں کی مدرکرنا حق ولازم ہے۔''علاوہ ازیں ایک روایت میں بیٹھی ہے کہ جو خض دجال سے السوم : ۲۶ اس کے میشون سے میں ارب او اللہ ہے ای پر میں نے بھروسہ کیا ہو دجال اسے کچھنقصان نہیں پہنچا سے گا۔ (۳)

معلوم ہوا کہ وہ مخلص مسلمان جوا ہے وین وایمان میں پختہ اور سے ہوں گے اللہ تعالیٰ لا زماً دجال کے خلاف ان کی مدو فرمائیں گے ، انہیں ثابت قدم رکھیں گے اور دجال کا کوئی زور ان پرنہیں چل سکے گا۔ مزید برآ ں رہبرامت محمد رسول اللہ ظافیٰ نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے چندا یسے اعمال بھی ہتلا دیے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دجال سے بچا جاسکتا ہے۔ آئندہ سطور میں بالاختصار وہ اعمال اور طریقے بیان کے جارے ہیں ، ملاحظ فرما ہے۔

### فتنه دجال سے بناہ مانگنا

(1) حضرت عائشہ رہنا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُنافیا نماز میں (تشہدے آخر میں ) یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

<sup>(</sup>١) [مسلم (٤٦ ٢٩) كتاب الفتن: باب في بقيه من أحاديث الدجال]

 <sup>(</sup>٢) [مسم (٩٣٩) كتاب الفتن: باب في الدحال وهو أهون على الله]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٨٠٨١) مسئد احمد (١٠١٥) مستدرك حاكم (١٥٥١)]

<sup>(</sup>٤) [بخارى (٨٣٢) كتاب: باب الدعاء قبل السلام، مسلم (٥٩٠) ترمذي (٣٤٢٤)]

(2) اكدروايت من جكه ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَعِينُدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾

"رسول الله طَالِيُّمُ ا بِي نماز مِين فقنه وجال سے پناه مانگا كرتے ہے۔"(١)

(3) ايك اور روايت مِين ہے كہ نبى طَالِيُّمُ نے صحابہ وَ هَمَ وياكه ﴿ تَعَوَّذُوْ ا بِاللَّهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ ﴾"وجال

(4) حضرت الوجرية والمنظرة عمروى الك روايت كم مطابق في عَلَيْ الله عَن التَّشَهُدِ الْآخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ ما لَكُنَى الْقَالَةِ عَن التَّشَهُدِ الْآخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ ما لَكُنَى التَّسَهُدِ اللهِ خِيرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ ما لَكْنَى المَّاسِيْحِ الدَّجَالِ ﴾ ('جبتم آخرى تشهد پره هرفارغ موجا و توجار چيزول سالله كى بناه ما تكوينداب جبنم سے عذاب قبرسے، زندگی اور موت کے فقتے سے اور سے دجال کے شرسے۔ ''(۲)

## سورهٔ کهف کی ابتدائی دس آیات حفظ کرنا

(1) حضرت ابودرواء ولَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِدوايت بكرسول الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَ وَفِيظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ﴾ "جس في سورة كهف كي دس آيات حفظ كرليس است فتند وجال سي بچاليا جائك " (٤)

(2) سورة كهف ك دس آيات كون ى بين، اس كم تعلق ايك دوسرى صديث مين يون وضاحت بكه ﴿ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾ "جس نے سورة كهف كى ابتدائى دس آيات حفظ كرليس اسے فتر وجال سے بچاليا جائے گا۔" (٥)

(3) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ فَمَنْ آدُرَکَهُ مِنْ کُمْ فَلْیَفُراْ عَلَیْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْکَهْفِ فَاِنَّهَا جِوارُکُمْ مِنْ فِتْتِهِ ﴾ "تم میں سے جوبھی وجال کو پالے تواس پرسورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ یہ آیات مہیں اس کے فتنے سے بچانے کاذریعہ ہول گی۔" (۱)

(١) [بنحارى (٨٣٣) كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام]

(٢) [مسلم (٢٨٦٧) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت]

(٣) [مسلم (٥٨٨) كتاب لمساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر]

(٤) [صحيح: صحيح الترغيب (١٤٧٢) السلسلة الصحيحة (٨١/٢) مسند احمد (٩٩٦)] يتخ شعيب ارتا وُوط ني اس كى سند وُسلم كى شرط پرتي كها ب- [الموسوعة الحديثية (٢٧٥٨٢)]

(٥) [مسلم (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ابو داود (٤٣٢٣)]

(٦) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٥٨٢) قصة المسيح الدجال (ص: ٥٦) صحيح ابوداود ١ ابوداود (٤٣٢١)]

#### وجال كاسامنانه كرنا

#### وجال کےخلاف جہاد میں شرکت کرنا

درج ذیل سیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہادی گروہ ہمیشہ دین پر غالب رہے گا اور اس گروہ کی آخری لڑائی دجال سے ہوگی اور پھر اللہ کی خاص نصرت سے وہ گروہ دجال کے مقابلے میں غالب آئے گا۔لہذا ضروری ہے کہ دجال سے بچاؤ کے لیے اس گروہ کو تلاش کیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے۔

### كمهاورمدينه مين ربائش اختيار كرنا

(1) حضرت ابو بمر والتنظير المستروايت من المنظم في المنظم في المستروايت من المستروايت من المسترواي و المستروي و الم

<sup>(</sup>۱) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٦٣٠١) المشكاة (٨٨، ، ابوداؤد (٣١٩) ، اسالملاحم: باب خروج الدجال ، طدراسي كبير (١٥٢٦٠) حاكم (٥٧٦/٤) ، داحمد (٤٤١/٤)) من شعيب ارناؤوط في الدجال من المرامل كن شراع بين كها مهد الموسوعة الحديثية (١٨٢) )

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة اله عدة (۱۹۰۹) صحیح ابوداود، ابود، (۲۶۸۶) کتاب المجهاد: بد و دوام المجهد: بد و دوام المجهدد، المشكاة (۲۰۰۰) مسند احمد (۲۷/۶) في في بهارنا و وطفال الكوملم كر طرب كم كم عليم كم عليم كم الموسوعة الحديثية (۱۰۰۰)

<sup>(</sup>٣) [بخاری (٧١٢٥) كتاب الفتن: باب د مر الدحال]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com فتدد جال اورائ سے کادے طریقے کے 113 کے انگریکا کی ا

(3) حضرت الوبريره و المنظر المنظر الله على الله على الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْفَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلائِكَةُ لَا يَدُنْجُلُهَا الطَّاعُونُ وَ لَا الدَّجَالُ ﴾ ' مدينه موره كراستول برفرشة يهره دية بين نه يهال طاعون آسكى عن المناها عن آسكى عن المناه على ا

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے بھی انسان دجال سے بچ سکتا ہے کیونکہ دجال ان مقاب ت میں داخل نہیں ہوسکتالیکن بیدیا درہے کہ دجال سے بچاؤ کا اصل ہتھیارا بمان وابقان ہی ہواورا گرکوئی ایمان دارہی نہ ہوتو پھر مکہ و مدینہ کی رہائش بھی اسے بچھ فائدہ نہ دیے گی بلکہ کا فرومنافق لوگ ان بابرکت مقامات سے نکل کر دجال سے جاملیں گے۔ چنانچے ایک روایت میں بید صاحت موجود ہے کہ 'دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا پھر مدینہ کی زمین تین مرتبہ کا نے گی اور اس کے متیجے میں ﴿ فَیَا خُورُجُ اللّٰهِ کُلُ کَافِدِ وَ مُنَافِقِ ﴾ 'نہر کا فراور منافق نکل کراس کی طرف چلاجائے گا۔''")



<sup>(</sup>۱) [صحيح: قصة المسيح الدجال للالباني (۸٤) مسند احمد (۲۱۳/۲) كنز العمال (۳٤٧٠٠) نسائي في السنن الكبرى (۲۰۷۹) شخ شعيب ارتا كوط في محل السنن الكبرى (۲۰۷۹)

<sup>(</sup>٢) [بحارى (٧١٣٣) كتاب الفتر: باب لايد حل الدجال المدينة]

<sup>(</sup>٣) [محاري (٢١٢٤) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال]



اشراط الساعة الكبرى تيامت كي چند برسى علامات

#### 🐨 ظهورِ مهئدي

امام مہدی کا ظہورایک بھینی امر ہے کیونکہ مہدی کے متعلق اس قد رکٹرت سے احادیث ملتی ہیں جن کی حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔جیسا کہ نواب صدیق حسن خان اٹر لشے نے بیان کیا ہے کہ''مہدی کے بارے میں مختلف سندوں ہے اس قدر کثرت ہے احادیث موجود ہیں کہ جوحدتو امر بنگ پہنچ جاتی ہیں ۔''(۱)

کیکن بیمهدی و نہیں ہے جس کاشیعہ حضرات انتظار کررہے ہیں اور بزعم خویش بیعقید ہ رکھتے ہیں کہ مہدی منتظرامام محمد بن حسن عسکری وشاشنہ ہیں جو پانچے برس کی عمر میں ساحراء کے تہدخانے میں حصیب گئے تضاً وروہ قیامت کے قریب ظہور کریں گے۔ بلکہ جس مہدی کا انظار کیا جارہا ہے وہ خلیفہ راشد اور مسلمانوں کے ہدایت یا فتہ امام ہوں گے، وہ نبی مٹائیٹ کی اولا دمیں ہے ہوں گے اوران کا نام اوران کے والد کا نام نبی مٹائیٹ اور آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی کے متعلق کیجھ تفصیل حسب ذیل ہے۔

### مهدى كاظهورا ورصفات

- (1) حضرت عبدالله بن مسعود والله الله عن موايت م كه نبي مَالِيَّا في فرمايا ﴿ لَا تَدَّوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئ اسْمُهُ اسْمِيْ ﴾ "قيامت قائم نبيس بوگى حتى كمير الل بيت ميس ے ایک آ دمی عرب کا حکمران بن جائے گا ،اس کا نام میرے نام کے مشابہوگا۔''<sup>(۲)</sup>
- عِتْرَتِيْ مِنْ وَلَلِهِ فَاطِمَةً ﴾"مهدى مير عاندان اور حضرت فاطمه ها الله كاولاد سے مول ك\_"(٣)
- (3) حضرت ابوسعيد خدرى التَّنَا عدوايت بكرسول الله تَاتَيَّا في مايا ﴿ الْمَهْدِيُّ مِنِّى أَجْلَى الْجَبْهَةِ آقْـنَى الْآنْفِ يَمْلُأُ الْآرْضَ قِسْطًا وَعَذَٰلًا كَمَا مُلِتَتْ جَوْرًا وَ ظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ﴾ 'مهرى

<sup>(</sup>۱) [الاداعة لما كان وما يكون بين يدى الساغة (ض / ١٣٠)]

<sup>(</sup>۲) [حسن صحیح : صحیح ترمذی ، ترمذی (۳۰ ۲۲) کتاب العتن : باب ماجاء فی المهدی ، ابوداؤ د (۲۸۲) طبرانی کبیر (۱۳۳/۱۰) مستدرك حاكم (٤٨٨/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: ابو داود (٤٢٨٤) كتاب المهدى ، ابن ماجه (٤٠٨٦) المشكاة (٥٤٥٣)

میری اولا دمیں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور ہاریک کمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کوعدل وانصاف سے یوں بھر دےگا جیسے وہ ظلم وجور سے بھرگئ تھی اور وہ سات سال تک حکومت کرےگا۔'' <sup>(۱)</sup>

(4) حضرت على التَّوَّات روايت بكرسول الله طَلَقِهُ فَ مِنْ اللهِ الْمَهْدِيُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةِ ﴾ "مهدى مير الله بيت سي موكا الله تعالى اس كى ايك بى رات ميس اصلاح فرمادي ك\_""(٢)

## ظہور مہدی کی علامات

(1) امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری و نیا میں بہت زیادہ ظلم و جوراور فتنہ وفساد ہر پا ہوگا پھرامام مہدی نازل ہول گے اور دنیا کو عدل وانساف سے جرویں گے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا اَنْ نَا مُعَالَى مَعْدى میری اولا دمیں سے ہوگا ۔۔۔۔۔ ﴿ يَسْ مَلَا وَ عَدْلَا كَمَا مُلِنَّتُ ظُلْمًا وَ جَوْرًا ﴾ ' وہ زمین کو میں عدل وانساف سے جو درے گا جیسے اسے ظلم و جورسے جردیا گیا تھا۔''(۳)

(2) علاوہ ازیں ایک روایت سے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دن امام مہدی کاظہور ہوگا وہ عام دنوں سے پھھ طویل ہوگا جسیا کہ رسول اللہ طَائِیْ آنے فرمایا ﴿ لَسَطَوَّلَ اللّٰهُ ذَالِكَ الْمَیوْمَ ﴾ ''اللہ نعالی اس (ظہور مہدی کے)

دن کوطویل کردیں گے۔'''' (3) ظهورمهدی کی سب سے بوی علامت بیہوگ کہ ﴿ لَيَـوُّمَّـنَّ هٰـذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُوْنَهُ حَتَّى إِذَا

كَانُوْ الْبِيْدَاءَ مِنَ الْآرضِ يُخْسَفُ بِآوْسَطِهِمْ وَ يُنَادِى اَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى اللهُ الشَّوِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ﴾ ''ايك شكراس گهر (ليخي بيت الله) پر چرهائي كا قصد كرے كاحتى كه جبوه الله الشَّوِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ﴾ ''ايك شكراس گهر (ليخي بيت الله) پر چرهائي كا قصد كرے كاحتى كه جبوه الله كا چروه بھي وهنس كلي جلي حسار من الله على جائے كار بہلا حسار خرى حصى كو بلائے كا چروه بھي وهنس جائے گا۔ بہلا حسار خرى حصى كو بلائے كا چروه بھي وهنس جائے گا۔ ان كي خبر بتانے كے ليسوائے ايك بھو د كوئى باقى نہيں رہے گا۔' (\*)

ید شکر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے اس وجہ ہے آر ہا ہوگا کیونکہ وہاں ایک نیک آدمی نے پناہ لےرکھی ہوگی اور وہی امام مہدی ہوگا۔ جب اس کی طرف بغرض جنگ آنے والے اشکر کی بربادی لوگ اپنی آنکھوں سے

<sup>(</sup>۱) [حسن: صحيح ابوداود ، ابوداؤد (٦٨٥) كتاب المهدى ، مستدرك حاكم (٥٧/٤) شرح السنة للبغوى (٢١٧) امام حاكم "غام مسلم كي شرط يرضي كها --]

 <sup>(</sup>۲) [حسن: الصحيحة (۲۳۷۱) صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٤٠٨٥) كتاب الفتن: باب خروج المهدى ،
 مسند احمد (۱۰۲/۱) لتاريخ الكبير (۲۱۷/۱) مسند ابو يعلى (۲۲٤) مسد بزار (۲٤٣/۲)]

<sup>(</sup>٣) إحسن: صحيح ابوداود ، ابوداؤد (٤٦٨٥) كتاب المهدى]

<sup>(</sup>٤) [حسن: الصحيحة (١٠٣/٤) صحيح ابوداود، ابوداود (٢٨٢٤) كتاب المهدى ، ترمذى (٢٣٣١)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم كتاب الفتن: باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت (٢٨٨٣)]

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com ರ್ಷ 116 ಕ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಸಲಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು

دیکھیں گے تواسے امام مہدی تعلیم کرلیں گے اوراس کی بیعت کے لیے انتظے ہوجا کیں گے۔

ظہور مہدی نزول عیسیٰ سے پہلے ہوگا

جب حضرت عیسی علیظ نازل ہول گے اس وقت نماز فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہول گے کیکن حضرت عیسیٰ علیظ انکار کھڑے ہول گے کیکن حضرت عیسیٰ علیظ انکار کھڑے ہول گے کیکن حضرت عیسیٰ علیظ انکار کردیں گے اور پھروہ بھی امام مہدی کی امامت میں نماز اداکریں گے جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاکٹھ سے روایت ہے کہ نبی مُکافِیٰ فی نے فرمایا:

ایک روایت میں بیلفظ بھی ہیں کہزول عیسیٰ علیہ اے وقت نماز پڑھانے والے امام کانام مہدی ہوگا۔''(۲) مہدی کے کشکر کی کیفیت

ا مام مہدی کے فشکری پہلے انتہائی کمزور ہوں گے۔ان کے پاس سامانِ حرب کی قلت ہوگ ۔سواریاں کم ہوں گی ادر وسائل بہت کم ہول گے جس وجہ سے وہ جنگ کرنے کی صلاحیت واستعداو سے عاری ہوں گے کیکن اللہ تعالیٰ ان کی مد دفر ما کیں گے اور مخالف فشکر کوز مین میں دھنسادیں گے۔

﴿ عَنْ حَفْصَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: سَيَعُودُ بِهِلَا الْبَيْتِ يَعْنِى الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَ لَا عَدَدٌ وَ لَا عُدَّةٌ يُبُعَثُ اللّهِ ﷺ قَالَ: سَيَعُودُ بِهِلَا الْبَيْدَاءَ مِنَ الْلاَرْضِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَ لَا عَدَدٌ وَ لَا عُدَّةٌ يُبُعَثُ اللّهِ عَلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْلاَرْضِ خُصِيفَ بِهِمْ ﴾ ' مضرت همه الله عالى الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۳۹۰) كتاب الايمان: باب نزول عيسي بن مريم عليه السلام، ابوعوانة (٦/١)]

٢) [المنار المنيف لابن القيم (ص٧٤١)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٨٨٣) كتاب الفتن: باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت]

### مہدی کی بیعت

امام مہدی کی بیعت مجدحرام میں ہوگی جیسا کہ حضرت ام سلمہ وہ افیا میں کہ بی تاہی ان اس مِن بینیہ اختیالات عند مؤت خواجہ النّاس مِن بینیہ اختیالات عند مؤت خواجہ النّاس مِن بینیہ ہاشیم فیا تینی مِحَة فیسَت خواجه النّاس مِن بینیہ بین الرّ کُسن وَ الْسَمَقَام فَیْجَهُزُ اللّهِ جَیْسٌ مِن الشّام حَتّی اِذَا کَانُوا بِالْبَیْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَیْالْنِیهِ بَیْسُ السّان الرّ کُسن وَ الْسَمَقَام فَیْجَهُزُ اللّهِ جَیْسٌ مِن الشّام کو تق اور مقام ایرا ہیم اور عصائب الْعِراق وَ اَبْدَالُ الشّام کُ ''ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اوگوں میں اختلاف ہوجائے گا۔ بنوہا مم کاایک آدی ( مدینہ ہے ) مکہ آئے گا لوگ اس کو گھر سے نکال کر مجدحرام لے آئیں گے اور مقام ایرا ہیم اور جراسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔شام ہے ایک شکر کہ کرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا جب وہ بیراء مقام پر پنچ گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا اس کے بعد عراق اور شام سے علاء وفضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔'' (۱)

ایک روایت میں تویہاں تک موجود ہے کہ رسول الله مَالَّیْرُانے امام مہدی کود یکھنے والے مسلمانوں کو تکم دیا کہ وہ لاز مان کی بیعت کریں۔ چنانچ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ فَا ذَا رَآیَتُ مُوهُ فَایِعُوهُ وَ لَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلَجِ ... ﴾ ''جبتم اسے دیکھوتواس کی بیعت کر لیناخواہ مہیں برف پڑھسٹ کر جانا پڑے کیونکہ و اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔''(۲)

### مہدی کے شکر یوں کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے

حضرت ثوبان ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائی آئے نے فرمایا ﴿ يَقْتَدِلُ عِنْدَ كَنْزِ كُمْ ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتَلا خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتَلا لَمَ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ ﴾ "تمہارے (کعبے) خزانے پرتین آدمی لایں گے۔وہ تیوں ظیفہ کے بیٹے ہوں گے لیکن وہ خزاندان میں سے کی ایک کو بھی نہیں طے گا پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اوروہ تمہیں ایساقل

[ ٢٧/١٠] حافظ ابن قيم في اي حسن ورجركي روايت شاركيا ب-[المنار المنيف (ص: ٥٤٥)]

<sup>(</sup>۱) [مجمع الزوائد (۱۲۳۹۹/۷) كتاب الفتن: باب ماجاء في المهدى ، اتحاف المنوره المهرة (۱۷/۸) بن طبرانى اوسط (۱۱۹۳) طبرانى كبير (۱۹۸۸) مسد احمد (۲۱۲۳) بن ابي شيبة (۲۱۰۱۷) بن حمان (۲۰۱۳) كنز العمال (۲۰۱۳) مسند ابو يعلى (۲۹۷۱) حمان (۲۷۹۷) كنز العمال (۲۹۷۳) مسند ابو يعلى (۲۹۷۱) حمين سليم اسد نے ابويعلى تحقيق ميں اسے حمن كها ہے۔ اس كى سندكو تجاہد كريق ہے حسن كها ہے۔ اس كى سندكو تجاہد كريق ہے حسن كها ہے۔ اس كى سندكو تجاہد كريق ہے حسن كها ہے۔ القادرار تا ووط نے جامع الاصول كی تحقیق میں اسے حسن كها ہے۔

<sup>(</sup>۲) [ابس ماحة (٤٠٨٤) كتاب الفتن: باب حروج المهدى ، مستدرك حاكم (٤٦٣١٤) البداية والنهاية (٢) [ابس ماحة (٢٠٤١) شيخ البني "غفرمايا بي كريروايت محرب محران الفاظ ووالله كاخليفه مهدى موكان كعلاوه باتى روايت كا معن صح بيد ديكه في: السلسلة الضعيفة (٨٥)]

الدال المواليات المالي الموالية الموالي کریں گےجیباکسی نے مل نہ کیا ہو۔'' (۱)

امام ابن کثیر رشن ، قطراز میں کہ مذکورہ خزانے سے مراد کعبہ کاخزاند ہے ....امام مہدی کاظہور بلادِمشرق سے ہوگا سامراء کے علاقے سے نہیں .... مہدی کا نام محمد بن عبدالله علوی فاظمی حسنی ہے جے اللہ تعالیٰ ایک رات میں درست فرمادیں گے۔ یعنی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اسے فہم وفراست اور رشدو ہدایت سے نواز دیں گے جبکہ وہ پہلے ایسانہیں ہوگا پھراہل مشرق کے لوگ اس کی مدد کریں گے ،اس کی بادشاہت کو قائم کریں گے اور اس کے ارکان کو مضبوط کردیں گے ﴿ وَ تَکُونُ رَایَاتُهُمْ سَوْدَاءَ ﴾'اوران کے جعنڈے سیاہ ہوں گے۔'' (\*) مهدی کی مدت حکومت

امام مبدی ظہور کے بعد پانچے سے نوسال تک زندہ رہیں گے،اس کے چنددلاکل ملاحظ فرما ہے۔

- (1) حضرت ابوسعيد خدرى اللَّمُ السَّاكَ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ فِي أُمَّتِي خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا ﴾ "جمين في ظَائِيمُ كي وفات ك بعد حادثات كاخدشدلاق مواتومم نے الله كرسول الله طالية سعدريافت كيا۔ آب نے فرمايا "مهدى ميرى امت میں ظاہر ہوں گے جو پانچ سال پاسات سال یا نوسال تک زندہ رہیں گے۔''<sup>(۳)</sup>
- (2) سنن ابن ماجدكي روايت من م كرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فِي مَايا ﴿ يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَ إِلَّا فَتِسْعٌ ﴾ "ميرى امت ميں امام مهدى پيدا بول كا گروه دنيا ميں كم رب تو بھى سات برس د بي مے ور نہ نوبرس رہیں گے۔''(٤)
- (3) أيك روايت مين بيلفظ مين كه ﴿ يَعِينَهُ شَبْعًا أَوْ شَمَانِيًّا ﴾ "وهمات يا آته برس تك زنده رمين

(١) [ابسن ماحة (٤٠٨٤) كتا ب الفتن: باب خروج المهدي، مستدرك حاكم (٤٦٣/٤)] الممحاكم "أليات شیخین کی شرط پر تھیج کہا ہے۔ حافظ بوصریؑ نے فرمایا ہے کہ بیسند تھیج ہے اور اس کے راوی لقنہ ہیں۔[۲۰۶۶] تا ہم شخ البائي "نے اسے ضعیف کہا ہے۔[ضعیف ابن ماجه ، الضعیفة (٨٥)]

- (٢) [النهايه في الفتن (١/٤٤-٥٠)]
- [حسن : صحيح ترمـذي ، تـرمـذي (٢٣٣٣) كتـاب الفتن : باب في عيش المهدي وعطائه ، ابن ماجة (٩٠٨٣) كتاب الفتن: باب حروج المهدى ، مستدرك حاكم (١٨٥٥)]
  - (٤) [حسن: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجة (٤١٠٧) كتاب الفتن: باب خروج المهدى]
- [صحيح: السلسلة الصحيحة (٣٣٦/٢) ، (٧١١) مستدرك حاكم (٧/٤٥)] المم حاكم نا عليم الاسنادكباب-امام ذہبيً نے بھي اے محج كباہ-]

## 

## مهدی کا دورخوشحالی کا دور ہوگا

- - (2) ایک روایت پی پیلفظ میں ﴿ یَکُونُ فِیْ آخِرِ أُمَّتِیْ خَلِیْفَةٌ یَحْنِی الْمَالَ حَثْیّا لا یَعُدَّهُ عَدَدًا ﴾ "دمیری امت کے خریس ایک خلیفه بوگا جو بغیر گنے اور شار کیے مال کو چلو بحر کرتقسیم کرےگا۔ "(۲)
- (4) ایک روایت پی پیلفظ بی ﴿ یَخْرُجُ فِی آخِرِ اُمَّتِی الْسَمَهْدِی یَسْقِیْهِ اللّهُ الْغَیْثَ وَ تَخُرُجُ الْمَاشِیةُ وَ تَغُطُمُ الْاُمَّةُ ﴾ ''میری آخری امت پی الارضُ نباته و یُغطی الممال صحح می المرک عظهور ہوگا ،الله اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، دین اپنی نباتات اُگائے گی ، وہ مال کی صحح صحح تقسیم کرے گا ،مویثی بکثرت ہول گے اور امت عظیم ہوجائے گی۔''(1)

### ونیاامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے گا

حضرت ابوسعيد فدرى وَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْمَهُدِي مِنْ الْجَبُهَةِ الْجَبُهَةِ الْجَبُهَةِ الْاَنْفِ يَمْلُا الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَذَلًا كَمَا مُلِثَتْ جَوْرًا وَ ظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ﴾ "مهدى

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩١٣) كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل .....]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح ابن ماحه ، ابن ماحة (٢٠١٤) كتاب الفتن: باب خروج المهدي]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٣٣٦/٢) ، (٧١١) مستدرك حاكم (٧١٤٥)] الم حاكم أن الصحيح السلسلة الصحيح كم المحتم الم

الد المسلمان المسلمان المسلم ا

میری اولا دبیں سے ہوگا، چوڑی بیشانی والا اور باریک لمبی ناک والا ہوگا،وہ زمین کومدل وانصاف سے یوں بھر دےگا جیسے وہ ظلم وجور سے بھرگئ تھی اور وہ سات سال تک حکومت کرےگا۔'' (۱)

## چند ضروری وضاحتیں

ا مام مہدی کاظہور بلادِمشرق ہے ہوگا اور جس روایت میں ہے کہ امام مہدی کالشکر خراسان کی طرف سے آئے گاوہ ضعیف ہے، شخ البانی بڑگ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک ڈناٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شائیم نے فرمایا ﴿ وَ لَا الْمَ مَهُدِیُّ اِلَّا عِبْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ﴾ ''اورعیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں۔'' (۲) اس سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیما ہی ابان مہدی ہوں گے لیکن بید بات صحیح نہیں کیونکہ فدکورہ روایت ضعیف ہے جیسا کہ شخ البانی وشائنہ نے اسے ضعیف جدا قرار دیا ہے۔' اس روایت کی سند میں محمہ بن خالد جندی صنعانی راوی ہے جسے حافظ ابن حجم برشائنے نے مجہول قرار دیا ہے۔' کا میں روایت کی سند میں محمہ بن خالد جندی صنعانی راوی ہے جسے حافظ ابن حجم برشائنے نے مجہول قرار دیا ہے۔' کا میں روایت کی سند میں محمہ بن خالد جندی صنعانی راوی ہے جسے حافظ ابن حجم برشائنے ہیں کے جمہول قرار دیا ہے۔' (۲)

آخر میں یہ یا در ہے کہ آج تک امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ، اگر کوئی مہدی ہونے کا دعوی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور دنیا و آخرت میں ذکیل ورسوا ہوگا۔ مزید ریہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ ٹائٹیٹر نے امام مہدی کی جوعلامات یاصفات بتلائی ہیں انہیں یا دکریں اور ذہن نشین رکھیں تا کہ جھوٹے مہدیوں سے پچ سکیس۔

## 🕫 نزوڭ عيسى عاينلا

حضرت عیسیٰ علیلہ کانزول برحق ہے اوروہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھالیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔اس کے چندولائل حسب ذیل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) [حسن: هدایة الرولة (۱۲۰/۵) صحیح ابو داو د ، ابو داؤ د (۲۸۵) کتاب المهدی ، مستدرك حاکم (۷) و است السهدی ، مستدرك حاکم (۷/۵) شرح السنة للبعوی (۳۹۲/۷) امام حاکم فی است سلم کی شرط پرشیخ کہا ہے اورامام ذہ بی است کی است سی کما ہے۔ ا

<sup>(</sup>۲) [ضعیف : ضعیف ترمذی ، ترمذی (۲۲۲۹) کتاب المتن ، مسند احمد (۲۲۰/۲) البدایة و النهایة (۲۷۹/۲)]

٣) [ابن ماجة (٣٩، ٤) كتاب الفتن: باب شلة الزمان]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف ابن ماجة (٨٠٥) السلسلة الضعيفة (٧٧)]

<sup>(</sup>٥) [تقريب التهذيب (٥٧٣٩)]

<sup>(</sup>٦) [تحرير التقريب التهذيب (٢٢٥/٣)]

ال المثارات المثارات

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُمَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْنَ الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْ اللّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اللّه وَمَا فَتَلُوهُ وَيَقِيمُنَا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اللّه اللّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا ﴾ [السنساء: ١٥٩] وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا لَقَيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُ شَهِيمً الله وَإِنْ مِنْ اَهُولِ الْمَالِي الْمَالِ الْمُولِ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْعَلِيمً اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

امام ابن جریر برطنے: نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس وٹاٹھؤے روایت کیا ہے کہ ہراہل کتاب حضرت عینی جریر برطنے: نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس وٹاٹھؤ حضرت ابن عباس وٹاٹھؤ کے ابن مریم عینی کی موت ہے پہلے آپ پرایمان لے آئے گا۔ (۱) عوفی نے بھی حضرت ابن عباس وٹاٹھؤ میں آئے ہوئے گئے ہوئے گئے اس کے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسی ملیق کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئے کی سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسی ملیق کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئے کی سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسی ملیق کے خرول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئے گا۔ (۲)

(2) ایک اورآیت میں ہے کہ

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُنَّ الْعَهُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَقَلًا لِّبَائِي الْمُرَآءِيُلَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَبَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّ لَلْبِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخُلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِهَا ﴾ [السن حرف: ٥٩ - ٦١] مَّلْبِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخُلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَى الرَّاسُ لَ لَي السن عَرْبَ مِ فَي السناي الرَّهُم وَ عَلَيْ مَنْ الرَّاسُ عَلَى الرَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

(۱) [تفسير ابن حرير الطبري (۲۵/٦)]

.

<sup>(</sup>۲) [تفسير ابن جرير الطبرى (۲٦/٦)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن جرير الطبري (٢٥/٦) تفسير ابن كثير (٢٤/٢)]

المنافعة الم

﴿ وَإِنْ مِنَ اَهُلِ الْبِكِتْ إِلَّا لَيُؤُمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَر الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُ شَهِينًا ﴾ [النساء: ١٠٩] "الل كتاب ميس سابك بي الياندن كالجوم عرت ميلي عليه كرموت سے پہلے ان پرايمان ندلي النظام على الله عل

### حضرت عیسی ملیلا کہاں نازل ہوں گے؟

حضرت نواس بن سمعان و الني على مروى طويل روايت من به كر هوا في بَعْتَ الله المَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَمُونُ وَنَهُ عِنْدُ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دَمِشْقَ بَيْنَ مَهُرُوْ ذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَا رَاْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُو فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسَهُ إِلّا مَاتَ طَاطَا رَاْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُو فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسَهُ إِلّا مَاتَ وَنَفَسُهُ بَابِ لُدُّ فَيَقْتُلُهُ ﴾ ' الله تعالى حفرت كَ وَنَفَسُهُ بَابِ لُدٌ فَيَقْتُلُهُ ﴾ ' الله تعالى حفرت كَ وَنَفَسُهُ عَنْ مِن الله عَنْ الله و و و و مثل (شام) كم شرقى حص مي سفيد مينارك پاس زردرنگ ك دو كيرُ ون مِن مَبوئ ، دوفرشتوں كے بازووں پرائي باتھ ركھ ہوئ الريں گے۔ جب وہ سرجھكا ئيس گيتواليا كيرُ ون مِن مَبوئ ، دوفرشتوں كے بازووں پرائي باتھ ركھ ہوئ الريں گے۔ جب وہ سرجھكا ئيس گيتواليا

<sup>(</sup>١) [تفسير قرطبي (١١/١٦)]

 <sup>(</sup>۲) [بنخاری (۳٤٤٨) کتباب احدادیث الا نبیناء: با ب نزول عیسی بن مریم، مسلم (۳۹۰) ابن ماجه

محسوں ہوگا کہ قطرے ٹیک رہے ہیں ور جب سراٹھا ئیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ان کے سانس کی ہوا جس کا فرتک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا جبکہ ان کی سانس صدنگاہ تک پہنچے گی پھرا بن مریم وجال کا پیچھا کریں گے اور مقام گُذّ کے دروازے پراسے پکڑلیس گے اورائے تل کرڈ الیس گے۔''(۱)

معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیا وشق کے مشرق جھے ہیں سفید بینار کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ سفید بینار وشق میں معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیا گیا کیونکہ انہوں وشق میں جامع اموی کا ہے۔ اس بینار کو 741ء میں عیسائیوں کے مال سے (بطور تاوان) بنایا گیا کیونکہ انہوں نے اس بینار کوشہید کردیا تھا۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: النہایة فی الفتن لابن کثیر (149/1)۔ حضرت عیسی علیا کا حلیہ

(2) حضرت الإجريه التأفيظ سے روايت ہے كذر سول الله طَلِيْ الله عَلَيْهِم فَهُ وَا وَلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ الْاَنْهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَبَيْنَهُ نَبِي وَ إِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَآيَتُهُوهُ وَ اِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَ يَقْتُلُ الْبَيَاضِ عَلَيْهِ فَوْ وَبَانِ مُ مَصِّرانِ كَانَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَ يَقْتُلُ الْبَيَاضِ عَلَيْهِ فَوْ وَيَضَعُ الْجِزِيَةَ وَ يَذْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الَّا اللهَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الَّا اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ وَ تَقَعُ الْاَمْنَةُ عَلَى الْاَرْضِ ﴾ ''لوگوں میں سے الاِسْلَامَ وَ يَهْ لِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ وَ تَقَعُ الْاَمْنَةُ عَلَى الْاَرْضِ ﴾ ''لوگوں میں سے میں حضرت میں بن مریم میں جہتم انہیں ویکھو گے تو بچان لین کوہ ایک درمیانے قدوالے آدی ہوں گے، ان ویشیا نازل ہوں گے بس جبتم انہیں ویکھو گے تو بچان لین کہ وہ ایک درمیانے قدوالے آدی ہوں گے، ان کارنگ سرخی اورسفیدی مائل ہوگا، زردرنگ کے دو کیڑوں میں ملبوس ہوں گے، مرابے ہوگا گویاس سے پانی کور کی سرخی اورسفیدی مائل ہوگا، زردرنگ کے دو کیڑوں میں ملبوس ہوں گے، مزراسے ہوگا گویاس سے پانی کردیں گے اورلوگوں کو اسلام کی وقوت ویں گے۔ الله تعالی ان کے ذیانے میں اسلام کے سوا تمام باطل کردیں گے اورانوگوں کو اسلام کی وقوت ویں گے۔ الله تعالی ان کے ذیانے میں الله تعالی ہلاک کردیں گے پھرزین پر (ہر

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ، ابن ماجة (٢١٢٦) مستدرك حاكم (٣٧/٤)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۱ ۲۸) کتاب الفتن: باب ذکر الدجال ، مسلم (۲۷۳) مؤطا (۲۰،۲۹)]

الدان المناف الم

طرف) امن قائم ہوجائے گا۔" (١)

(3) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹؤ کے فر مایا ﴿ لَیْسَلَةٌ اُسْرِیَ بِی رَایَتُ مُوسَی وَ اِذَا رَجُلٌ صَرْبٌ رَجِلٌ کَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَ رَایَتُ عِیْسَی فَاذَا رَجُلٌ رَبُعَةٌ اَحْمَرُ کَانَّمَا اِذَا رَجُلٌ صَرْبٌ رَجِلٌ کَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَ رَایَتُ عِیْسَی فَاذَا رَجُلٌ رَبُعَةٌ اَحْمَرُ کَانَّمَا اِذَا رَجُلٌ صَدِي مِنْ اِلِيَا اَلَهُ مَا يَعْمَا وَ اللهِ مِنْ وَيُمَاسِ ﴾ ''شب معراج میں نے موسی علیظ کود یکھا وہ ایک دبلے پتلے سید ھے بالوں والے آدمی ہیں ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوہ نیں سے ہوں اور میں نے حضرت عیسی علیظ کو بھی دیکھا وہ درمیانے قد اور نہایت سرخ وسفیدرنگ والے تھے۔ ایسے تروتازہ اور پاک وصاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایکی شان خانہ سے نکلے ہیں۔'' (۲)

(4) ایک روایت میں ہے کررسول الله عَرْ اَیْدَ فَرَایا ﴿ رَایَتُ عِیْسَی وَ مُوْسِی وَ اِبْرَاهِیْمَ ، فَامَا عِیْسَی فَا حَمَو بَسِیمٌ سَبْطٌ کَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ الزُّطِّ ﴾ عِیْسَی فَا حَمَو بَسِیمٌ سَبْطٌ کَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ الزُّطِّ ﴾ دریس فے حضرت میسی موری اور ابراہیم میرا کو یکھا۔ حضرت میسی میرا مری رفی بالوں اور چوڑے میں مینے والے تھے حضرت مولی مایلا گندی رنگ ، دراز قد والے اور سید ھے بالوں والے تھے گویا آپ زط قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ ''(۳)

(5) ایک اورروایت میں ہے کہ ﴿ عِیْسَی جَعْدٌ مَرْبُوعٌ ﴾ (عیسی عَلِیّا تَصْنَکُم یا لے بال والے اور درمیانے قد کے تھے۔ (٤)

### حضرت عيسلى عليظة كے نزول كا وقت

حضرت عیسیٰ علیظ نماز فجر کے وفت نازل ہوں گے جبکہ نماز کے لیے اقامت کہددی گئی ہوگی تو لوگوں کے امام (مہدی) حضرت عیسیٰ علیظ امام مہدی کے امام حضرت عیسیٰ علیظ امام مہدی کی امامت میں پہلی نمازا داکریں گے۔

(1) حضرت جابر بن عبدالله ولي تؤسيروايت بك نبى طَلِيَّةُ نفر ما يا ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَـلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ آمِيرُهُمْ نَعَال صَلَّ لَنَا

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۰۸۵) كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، مسند احمد (۲۱۹۱۲)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۳۳۹٤) کتباب أحماديث الأنبياء: باب قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى ، مسلم (۲۲۳) كتاب الأيمان: باب ذكر النبي للأنبياء عليهم السلام ، ترمدي (۳۱۳۰)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٣٤٣٨) كتاب احاديث الانبياء: باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها]

<sup>(</sup>٤) [بنعاري (٣٣٩٦) كتاب أحاديث الأنبياء: باب وهل أتث حديث موسى]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com قامتُ لَيْمُ اللهُ اللهُ

فَيَ قُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمَرَاءُ تَكُومَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ ﴾ "ميرى امت كاايك گروه بهيشد ت كى خاطر لاتار ہے گاوه گروه قيامت تك غالب رہے گاجب حضرت عينى بن مريم علينها نازل ہوں گے تو مسلمانوں كا امير (مهدى) حضرت عينى سے گزارش كرے گا ،تشريف لائيں اور بميں نماز پڑھائيں \_حضرت عينى علينها جواب ميں فرمائيں گے بہيں تم خود بى آپس ميں ايك دوسرے كے امام ہو \_ بياس امت كے ليے اللہ تعالى كى طرف سے عطاكردہ اعزاز ہے۔" (١)

- (2) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله ٹائٹی نے فرمایا ﴿ تَکَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْـنُ مَـرْیمَ فِی حَمْ مِن اَنْ اَبْـنُ مَـرْیمَ مَ فِی اَنْتُمْ مِن اَنْ اَبْدَ اَبِنَ مَـرْیمَ مِی اَنْ اَلْ ہول کے اور تمہارا امام تم میں سے بی ہوگا۔''(۲)
- (3) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ فَاِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ خَرَجُوْا اِلَیْهِ ﴾''جبوه (عیسیٰ علیاً) نماز فجر اوافر مالیں گے تواس (وجال) کی طرف نکل پڑیں گے۔''(۳)
- (4) ایک اور روایت میں ہے کہ ﴿ يَنْوِلُ عِيْسَى اَبْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴾ ''حضرت سیلی بن مریم ﷺ نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے۔''(٤)

#### حضرت عیسیٰ علیظِاد جال کے خلاف جہاد کریں گے

- (1) حفرت الآبان والثن سروايت بكرسول الله طَلَيْنَ نفر ما يا ﴿ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي آخْرَزَهُمَا اللهُ مَ مِنَ النَّادِ عِصَابَةٌ تَغُذُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ ''ميرى امت كى دوجماعتوں كو الله تعالى نے (جہم كى) آگ سے محفوظ كرليا ہے ايك وہ جماعت جو ہند كے ساتھ غزوہ كرے كى اور دوسرى وہ جماعت جو حضرت عيسىٰ علينا كے ساتھ ہوگى (اور وجال كے خلاف جہادكرے كى)' ۔ (٥)
- (2) حضرت ابو هريره والني عروايت ب كدرسول الله طَائِيَاً في فرمايا ﴿ فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَ يَفْتُلُ الْحِنْزِيْرَ

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۳۹۰) كتاب الايمان: باب نزول عيسي بن مربم عليه السلام، ابوعوانة (۱۰٦،۱)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۳٤٤٩) کتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسي بن مريم ، مسلم (۱۰۰)]

<sup>(</sup>٣) [مسند احسد (٣٦٧/٣) مشكل الآثار للطحاوى (٢٩٩١١) اتبحاف النحيرة المهرة (١٣٨/٨)] يتخ شعيب ارناؤوط نے فرمايا ہے كماس كى سند سلم كى شرط پر ہے۔[الموسوعة الحديثية (١٤٩٥٤)]

<sup>(</sup>٤) [مسند احمد (٢٩٠١٤) مستدرك حاكم (٢٤١٤) اتحاف النحيرة المهرة (٢٠١٨) حافظ بوصيريَّ فرمايا عبكه اس كى سنديين ابن جدعان راوى ضعيف ب في شعيب ارنا ؤوط نجي اس كى سندكواس راوى كى وجه سے ضعيف كها عبر الموسوعة الحديثية (٢٠٠٠) البيته امام حاكم " نے بير حديث سجح الاسناد به اور مسلم كى شرط پر ہے۔]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٩٣٤) نسائي (٣١٧٥) كتاب الجهاد: باب غزوة الهند]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المناف الم

وَ يَضَعُ الْجِزْيَةَ وَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ ﴾ ''وه (حضرت يسيى عَلِيَه) صليب تو رُدي كَ ، خزر يَوْتَل كردي كَ، جزريَوْتَل كردي كَ، جزيةُ تم كردي كي اورلوگول كواسلام كي طرف وعوت دي كي ''(١)

### حضرت عيسلى علينالا اورخوشحالي وامن

(1) حضرت الوہريه التخاص واليت ہے كدرسول الله طَالَيْهُا فَ وَ النّهُ عَلَيْهُا وَ النّهُ عَلَيْهُا وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(3) حضرت عبدالله بن عمر و و و الكنافيات مروى الك طويل روايت ميں ہے كہ ﴿ فَيَنْ عِنْ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ فَيَطْلُبُهُ فَيْهِلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ﴾ كَانَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُود مِينَ بَنْ مَرْيَم عَيَامًا كَوَجِينِ عَلَى كُوه وصرت عروه بن مسعود مِين ، وه دجال كوتلاش كرين عَرَالله تعالى حضرت على من مريم عَيَامًا كوجيجين عَرَّوي الله وه حضرت عروه بن مسعود مِين ، وه دجال كوتلاش كرين عَرَيْم الله تعالى حضرت بين عَرَدُو المراد كردين عَلَى الله الله عن و من الله عنه و من الله عن و من الله عنه عنه و من الله عنه

شعيب ارنا ووط في الن حديث كويح قرار ديا ب-[الموسوعة الحديثية (٢٦١)]

<sup>(</sup>۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۱۸۲) صحيح الحامع الصغير (۵۳۸۹) صحيح الوداود، ابو داؤد (۲۲۲٤) كتاب الملاحم: باب خروج الدجال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٤٠) كتاب الفتن: باب محروج الدجال]

<sup>(</sup>٣) [صحيح : مسند احمد (٤٨٣/٢) النهاية في الفتن لابن كثير (١٨٥/١) التاريخ الكبير (٣٥٧/٣) في خ

#### 

ہوگی۔''(۱)

(4) حضرت نواس بن سمعان بن شعر تك و رُدِّى بَر كَتَكِ فَيهُ و مَنْ يَا الْمِعْ الْمِوجَ مَا جُوجَ كَي المَاكَة عَلَي وَهُمْ يَنْ الْمُ الْمُعْ اللهُ وَيُحْ اللهُ وَيُحْ الْمُعْ اللهُ وَلَمْ اللهُ ال

### حضرت عیسیٰ عَلِیۡلا حج یا عمرہ کریں گے

### حضرت عيسلي علينًا كى زمين بريدت قيام، وفات اورنماز جنازه

حضرت ابو ہریرہ وہ وہ اللہ علیہ میں ہے کہ ﴿ فَیَهُ کُتُ فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَةَ ثُمَّ یُتَوَفَّی فَیُ فَیُصَلِّیْ عَلَیْهِ الْمُسْلِمُوْنَ ﴾ '' حضرت میسیٰ علیہ علیہ علیہ سال تک زمین میں رہیں گے پھرفوت کردیتے جا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جٹازہ اداکریں گے۔'' (٤)

- (۱) [مسلم (۲۹٤٠) كتاب الفتن: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض عيسى ، مسند احمد (١٦٦/٢) مستدرك حاكم (٢٩٤٥)
- (۲) [مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن: باب ذكر الدحال ، ابوداؤد (٤٣٢١) ابن ماجه (٤١٢٦) ترمذى (٢٢٤٠) مسند احمد (٤٨٢٤) مستدرك حاكم (٣٧/٤)]
  - (٣) [مسلم (٢٥٢) كتاب الحج; باب اهلال النبي وهديه ، صحيح ابن حبان (٢٣٢/١٠)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيدة (٢١٨٢) صحيح الجامع الصغير (٥٣٨٩) ابو داؤد (٤٣٢٤) كتاب المسلاحيم. بياب خروج الدجال ، مسند احمد (٤٣٧١٢) فيخ شعيب ارتا وُوط في الروايت وصحح كها الموسوعة الحديثية (٩٦٣٠)]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com بالمتال المعادة المعا

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ طالیۃ جب دوبارہ نازل ہوں گے تب ان کی حقیقی و فات ہوگی اور پھرمسلمان ان کی نماز جنازہ بھی اوا کریں گے اور انہیں فن بھی کریں گے ۔اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوتی ہے جو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیٰیؓ فوت ہو چکے ہیں اور وہ سے موعود سے متعلقہ تمام روایات کو مرز اغلام احمد پرمنطبق کرتے ہیں ۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم نے مرز اکو جھوٹا اور اس کے پیروکاروں کو خارج از اسلام قر اردیا ہے ۔

حضرت عيسلى عليقا كى قبر

حضرت عيسى الينا كى قبر كے متعلق جامع تر ذى ميں ايك روايت موجود ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام وَاللهُ فَو مَاتِ مِن فَرَيْمَ بُدُفَنُ مَعَهُ ﴾" تورات فرماتے ہيں كہ ﴿ مَـٰ كُتُوبٌ فِي التَّورَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدِ وَ صِفَةُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ بُدُفَنُ مَعَهُ ﴾" تورات ميں محمد سَلَيْنَا اور حضرت عيسى ملينا كى بيصفت فدكور ہے كہ حضرت عيسى نبى كے ساتھ وفن كيے جائيں گے۔" امام اليومودود وَاللهِ فرماتے ہيں كه" اس حجرے (جہال نبى سَلَةً عَمَّا مدفون ہيں ) ميں ايك قبرى جگہ باقى ہے۔" (١)

#### حضرت عیسلی علیظام کی شادی اور اولا د

اس روایت کے علاوہ کوئی الیمی روایت ہمارے علم میں نہیں آسکی جس میں سیے نہ کورہو کہ حضرت عیسلی علیظا شادی کریں گےاوران کی اولا دہمی ہوگی۔(واللہ امحلہ)

<sup>(</sup>۱) [ ترمذى (۲۲۱۷) كتاب المناقب: باب في فصل النبي \_ شخ الهائي من الدوايت كوضعيف كها-[ضعيف ترمذي]

<sup>(</sup>۲) [رواه ابس الحوزى كما في المسكاة (٤٣٩) الروايت كمتعلق شخ الباني "رقمطراز بين كداس كي سنركا مجهيمًا نبين بوسكا\_ مزيد ديكهني :السلسلة الضعيعة (٢٥٦٢) هداية الرواة (١٤٩٥٥)]

<sup>(</sup>٣) [ايضا]

## 😥 ياجونج ماجوج كاخشروج

یا جوج ما جوج کاخروج حضرت عیسیٰ ملیِّھا کے دورِ حکومت میں ہی ہوگا جبکہ د جال کوٹل کیا جاچکا ہوگا پھر اللّٰہ تعالیٰ ان سب کوایک ہی رات میں حضرت عیسیٰ ملیِّھا کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ یا جوج ماجوج کے متعلق سچھ تفصیل حسب ذیل ہے:

## یا جوج ما جوج د بوار کے پیچھے قید کردیۓ گئے تھے

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ ثُمَّ ٱتُبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ﴿ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيُنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنُ تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّتِّي فِيْهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ آجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمًا ۞ اتُوْنِيُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ \* حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ْحَتَّى إِذَا جَعَلَهْ نَارًا " قَالَ اتُونِيَّ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْطَاعُوَا أَنْ يَّظُهَرُوْهُ وَهَا استَطَاعُوالَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰنَارَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَآءَوَعُلُرَ بِّي جَعَلَهُ دَكَّآء و كَانَ وَعُدُرَبِّي حَقًّا ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِنِ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعُنْهُمْ جَمْعًا ۞ ﴿ لِكَهِنَ : ۲۹-۹۹ کا '' پھروہ ( ذوالقر نمین باوشاہ ) ایک سفر کے سامان میں لگاجتی کہ جب دود یواروں کے پاس پہنچاان دونوں کے پیچھےاس نے ایک ایسی قوم یائی جوبات سجھنے کے بھی قریب نتھی انہوں نے کہاا ہے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس ملک میں (بڑے بھاری)فسادی ہیں ،تو کیا ہم آپ کے لیے پچھٹر چ کا نظام کردین؟ (اس شرط یرکہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں ۔اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جودے رکھاہے وہی بہتر ہے ہتم صرف قوت وطاقت سے میری مدد کرو۔ میں تم میں اوران میں مضبوط عجاب بنادیتا ہوں۔ <u>مجھ</u>لو ہے کی جا دریں لا دوجتی کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کردی تو تھم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاوفتیکہ لو ہے کی ان چا دروں کو بالکل آگ کردیا تو فرمایا میرے پاس لاؤاس پر بچکھلا ہوا تانبا و ال دوں ۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہاس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، پیصرف میرے رب کی مہر بانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین یوس کر دےگا ، بےشک میرے رب کاوعدہ سچا اور حق ہے۔اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈیڈ ہوتے

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المعالمة المعالمة

ہوئے جھوڑ دیں گے اورصور پھونک دیا جائے گاپس سب کواکٹھا کر کے ہم جمع کرلیں گے۔''

معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج نسل انسانی کی دوالی تو میں ہیں جنہوں نے زمین میں فساد ہر پا کرر کھاتھا پھر اللہ تعالی نے ذوالقر نمین بادشاہ کے ذریعے ان کے سامنے کے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط لوہے اور تا نے کی دیوار بنائی تھی جسے نہ تو وہ تو ڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی پھلا تکنے کی ۔ پھر جب اللہ تعالی کی مشیت ہوگی اللہ تعالی اس دیوار سے انہیں آزاد کردیں گے۔

## قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کوآزاد کر دیا جائے گا

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ حَتَى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُوَمَا جُو جُو هُمْ مِّن كُلِّ حَلَبٍ يَّنْسِلُون ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعُلُ الْحَقُ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ آبُصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا \* يُو يُلْنَا قَلُ كُنّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هٰنَا بَلُ كُنّا ظِلِمِينَ ﴾ وَالْأُنبِياءَ : ٩٦-٩٦] " يهال تك كه ياجوج ماجوج كحول دي جائي عن عاوروه بر بلندمقام سے دوڑت بوئة كي عن عدور من عامل عن اور سچاوعده قريب آكے گاس وقت كافرول كى نگابيں پھٹى كى پھٹى ره جائيں گى كه بائے افسوس! بم اس حال سے عافل منے بلكه فى الواقع ہم قصور وارشے۔"

(2) حضرت حذیفہ بن اسیر عفاری و گھڑا ہے روانیت ہے کہ رسول اللہ کا گھڑا نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حق کہم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے، ان دس نشانیوں میں آپ کا گھڑا نے یا جوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔'(۱) کہم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے، ان دس نشانیوں میں آپ کا گھڑا نے یا جوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔'(۱) حضرت زینب بنت بحش و گھڑا ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ کا گھڑا گھرائے ہوئے ان کے پاس داخل ہوئے، آپ کا گھڑا فرمار ہے تھے کہ ﴿ کا اِلٰہ وَ اَللّٰه وَیْلٌ لَلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اَفْتَرَبَ فُتِحَ الْلَیوُم مِنْ رَدُم یَا ہُوئے وَ مَا جُوْج وَمِنْ لُم لَمْ اِللّٰہ اللّٰه وَیْلٌ لَلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اَفْتَرَبَ فُتِحَ الْلَیوُم مِنْ رَدُم یَا جُوْج وَ مَا جُوْج وَ مِنْ لُم لَمْ اِللّٰه وَیْلٌ لَلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اَفْتَرَبَ فُتِحَ اللّٰهِ مَا مَنْ اللّٰه وَاللّٰه وَیْلٌ لَلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اَفْتَرَبَ فُتِحَ اللّٰهِ وَفِیْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا کَثُرَ اللّٰحَبَثُ ﴾" تباہی ہے جَمْشِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّٰه : اَفَنَهُلِكُ وَ فِیْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا کَثُرَ اللّٰحَبَثُ ﴾" تباہی ہے عربی کے لیاس برائی سے جو قریب آ چی ہے۔ آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ کی جوج اور اس کے قریب والی انگی کو ملاکرا یک طقہ بنایا ، اتناس کر (حضرت زینب بنت جمش میں ٹیک کرتی ہیں کہ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے اس مالے لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ مُا گھڑا نے فرمایا، ہاں جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔'' (۲)

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ترمذي (۲۱۸۳) احمد (۱۰/٤)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۷۱۳۵) کتاب الفتن: باب یاحوج وماحوج ، مسلم (۲۸۸۰) ترمذی (۲۱۸۷) احمد (۲۷۷۶)]

قَامِثُ لَيْ مِنْ لِي اللَّهِ اللَّهِ

یاجوج ماجوج کیا کردہے ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ وہ النظرے وہ ایت ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْمَ نے فرمایا ﴿ إِنَّ یَا جُوْجَ وَ مَا جُوْجَ لِیَحْفِرُ وْ نَ

السَّدَّ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ إِرْجِعُوْا ... فَقَالَ رَسُوْلُ السَّدَّ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ إِرْجِعُوْا ... فَقَالَ رَسُولُ السَّدِهِ وَ اللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَ تَشْكُرُ شُكُرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ وَ السَّدِهِ وَ اللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَ تَشْكُرُ شُكُرًا مِنْ لُحُومِهِمْ وَ السَّذِي مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دِمَسائِهِمْ ﴾ "بلاشبہ یاجوج ماجوج مرروز دیوارکو کھودتے ہیں حتی کہ جب وہ سورج کی شعاع و یکھنے کے قریب

ہوتے ہیں توان کا امیر کہتا ہے، واپس چلوباتی کل کھودیں گے تو (اگلے روز تک) وہ دیوار پہلے ہے بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے (وہ روزانہ بھی کام کرتے ہیں) حتی کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں

پی ہوں ہے روہ رور اندین کا مرح ہیں) کی کہ بہب ان کی کہ بی ہوجائے کی اور العد تھا یہ ہیں ہو وں کی طرف بھینے کے کی طرف بھینے کا ارادہ فرمالے گا تو وہ پھر (ایک روز)اس دیوارکواس فقد رکھودیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا امیر کیے گا ، واپس چلو!اگر اللہ نے حیا ہا تو باقی کل کھودیں گے (لیعنی امیر ان شاء اللہ کہہ

ریب دوں سے وہن ماہ پر سے ماہ دور اور اور اس دائلہ ہے۔ دے گا) پھر جب وہ اگلے روز دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ و ایسی ہی ہو گی جیسی پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے۔وہ اسکو کا گائی پنجر ہے کہ رسٹ سے مان مان کے دیا کو سٹ اگل میں قامی ملیں داگا نہ ہوں ساتھ ہے۔

اسے کھود کرلوگوں پرخروج کریں گے۔وہ تمام پانیوں کو پی جا ئیں گے۔لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے تو یا جوج ماجوج آسان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ پھر جب وہ تیرواپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا۔ید دیکھ کروہ کہیں گے ہم زمین اورآسان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔پھراللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کرانہیں

قل کرڈ الیس گے۔رسول اللہ مُٹائیز کم نے فر مایا''اس ذات کی نتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!زمین کے جانور ان ( احمد جراحہ جر) کا گوشہ: اور جر لی کھ اکہ اکہ اکر خصہ معربہ نہ تات سرجہ جا کھیں گڑ'' ( ' )

ان (یا جوج ماجوج) کا گوشت اور چر بی کھا کھا کرخوب مونے تازے ہوجا کیں گے۔'' <sup>(۱)</sup> یا جوج ما جوج کب خروج کریں گے؟

جب حضرت عیسیٰ ملیظاد جال کوقل کردیں گے پھران کاخروج ہوگا اور وہ دیوار جس میں سوراخ کرنے کی کوشش وہ ایک عرصے سے کررہے ہیں اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں گے کیونکہ جس دن وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں ہے کیونکہ جس دن وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے پچھلے روز جاتے وقت ان کاامیر ان شاءاللہ کہہ کر جائے گا۔خروج کے بعد

وہ زمین میں فتنہ وفساد ہر پا کریں گے جس کے نتیج میں حضرت عیسیٰ علیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کردےگا۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان ڈاٹنڈ سے مروی روایت میں ہے کہ

(۱) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۱۷۳۰) مسند احمد (۱۰،۲) ترمذى (۳۱،۳) كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف، ابن مياجه (۱۰،۸) كتاب الفتن: باب فتنة الرجال و عروج عيسى ابن مريم، مستدرك حاكم (٤٨٨،٤) صحيح ابن حبان (٦٨٢٩) تفسير طبرى (٢١/١٦) منت محيح الموسوعة الحديثية (٦٨٢٦)

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المنافع المناف

﴿ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيْسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَان ِلاَحَدِ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّذْ عِبَادِيُ إِلَى الطُّوْرِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴾ " تضرت عيسى عليظه دجال توقل كردي كيتو) الله تعالى حضرت عيسى عليظه كيطرف وحى نازل فرمائيس كي كرمين نه اسيخ ان بندوں کو نکال دیا ہے جن کامقابلہ کوئی نہیں کرسکتا اس لیے آپ میر کے مومن بندوں کوطور پہاڑ پر لے جائیں۔ پھر اللّٰہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھجیں گے جو کہ ہرگھائی ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔'' (۱)

### ياجوج ماجوج كى تعداد

حضرت ابوسعيد خدري ولا تنظير وايت ب كه نبي من النبي في فرمايا ﴿ يَفُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ ا فَيَقُولُ لَبُّكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: آخُرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَ مَا بَعْثُ النَّادِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ آلْفِ تِسْعَمِانَةٍ وَ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ ... اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَ مِنْ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ اَلْفٌ ... فِي جِلْدِ نُوْدِ أَسُودَ ﴾ "الله تعالى (قيامت كون) فرمائ كا،ات وم-آ دم عليه عرض كري مع مي اطاعت کے لیے حاضر ہوں،مستعد ہوں،ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔اللہ تعالی فریائے گا، جہنم میں جانے والوں کو (لوگوں میں سے الگ) نکال لو۔حضرت آدم مَلِيْلا عرض کریں گے۔اے اللہ!جہنیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہرایک ہزار میں سے نوسوننا نوے (۹۹۹)۔اس وقت ( کی ہولن کی اور وحشت ہے ) بیچے بوڑ ھے ہو جا کیں گے اور ہر حاملہ عورت اپناحمل گراد ہے گی۔اس وقت تم (خوف ودہشت ہے) لوگوں کو مدہوثتی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے ۔ کیکن اللہ کاعذاب ہوا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!وہ ایک صحف ہم میں سے کون ہوگا؟حضور مَثَاثِیْمَ نے فرمایا کہ تہمیں بشارت ہو،وہ ایک آ دمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے پھرحضور مُلَّیْنَم نے فرمایا اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم (امت مسلمہ) تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہتم تمام جنت والوں کے آ دھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ (محشر میں)تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اپنے ہوگے جینے کسی سفید بیل کے جسم پرایک ساہ بال یا جتنے تھی سیاہ بیل کے جسم پرایک سفید بال ہوتا ہے۔''<sup>(۲)</sup>

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت چھریہ کے ایک ایک آدمی کے مقالبے میں یا جوج ماجوج کے ہزار ہزار

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن: باب ذكر اللحال ، ابن ماجه (۲۱۲) ترمذي (۲۲٤٠) مستدرك حاكم (۲۷/٤) ابو داو د (۲۲۱ع)]

<sup>(</sup>۲) [بحاري (٣٣٤٨) كتاب الأنبياء: باب قصة ياجوج وماجوج ،مسلم (٢٢٢) حاكم (٨٢/٤)]

آدمی ہوں گے اور اس سے پیتہ چاتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ مسلمان ان کی تعداد کا ہزاروال حصہ ہول گے۔

## یا جوج ماجوج کی شکل وصورت

یا جوج ماجوج کی شکل وصورت کے متعلق حضرت اُم حبیبہ والفن نے روایت کیا ہے ، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللهُ تَكْثَيْرَ نِهْ إِلَا هُوا اللَّهُ مَ تَقُولُونَ لَا عَدُوَّ وَ إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا تُقَاتِلُوْنَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِي يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوْجَ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الْعُيُوْنِ صُهْبُ الشِّعَافِ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطَرَّقَةُ ﴾ "تم كبت بوكد وتمن فتم بوكة بين حالانكم بميشد وشمنول ساقال كرت ربو گے حتی کہ یا جوج ماجوج نکل آئیں گے۔ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آئکھیں چھوٹی ہوں گی ،سرکے بال سرخی مائل ہوں گے، وہ ہرگھاٹی ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے گویاان کے چبرے تہہ بہتہ کوٹی ہوئی ڈھال کی مانند جینے ہوں گے۔"<sup>(۱)</sup>

### بإجوج ماجوج كافتنه فساد

(1) حضرت ابو ہربرہ ڈائٹڈے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائٹٹا نے فرمایا ﴿ ... وَ یَـخُبِرُ جُـوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشُفُونَ الْمِيَاهَ وَ يَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي خُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمُ إلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا آهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا آهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَا فِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا ﴾ "إيوج اجوج خروج كري كوتمام بإنيول كولي جائي ك الوگ اپنے قلعوں میں پناہ حاصل کرلیں گے۔ پھر یا جوج ما جوج آسان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے پھر جب وہ تیرواپس آئیس گے توانہیں خون لگا ہو گاید کیچرکروہ کہیں گے ہم زمین والوں اور آسان والوں پرغالب آ گئے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کرانہیں قبل کرڈالیں گے۔''<sup>(۲)</sup>

(٢) [صحيح: السلسنة الصحيحة (١٧٣٥) مسند احمد (١٠١٥) ترمذي (٣١٥٣) كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف ، ابن ماجه (٤٠٨٠) كتاب الفتن : باب فتنة الرجال و حروج عيسي ابن مريم =====

<sup>(</sup>١) [مسند احمد (٢٧١/٥) كنز العمال (٣٨٨٧٣) غاية المقصد في زوائد المسند (٢٠٢٩/٢) طبراني كما فی محمع الزوائد (٦١٨)] حافظ بوصر گفرماتے ہیں كماس روايت كوابن افي شيباوراحد بن ضبل نے روايت كيا ہےاور اس كراوي تقديين \_[الحاف الحيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٢١٨)] الم الميثمي فرمايا به كماس کے راوی تیم کے راوی ہیں ۔ السم جمع (۲۱۸) تا ہم شخ شعیب ارنا دُوط نے اس کی سند کوابن حرملہ راوی کی وجہ سے ضعيف كباب-[الموسوعة الحديثية (٢٣٣١)] واضح رب كما ت حديث علاوه بميس كولى الي تتيح حديث نبيس م مل سکی جس میں یا جوج ما جوج کی شکل وشباہت کا ذکر ہو۔ (واللہ اعلم)]

(2) حضرت نواس بن سمعان بن تنظير عمروى طويل روايت بيس به كه ﴿ فَيَبْعَثُ اللّهُ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةً طَبُويَّة فَيَشُرَبُونَ مَا فِيْهَا وَ يَمُرُّ آخِرُهُمُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةً طَبُويَّة فَيَشُر بُونَ مَا فِيْهَا وَ يَمُولُ آخِرُهُمُ اللّهِ عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ فَيَعَلَّ وَلَوْنَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاَحْدِهِمْ خَيْرًا مِّنْ مِأْتَةِ دِيْنَادِ لِلْاَحْدِيمُ الْمَوْمَ ﴾ "الله عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاحِدِهِمْ خَيْرًا مِّنْ مِأْتَةِ دِيْنَادِ لِلْاَحْدِيمُ الْمَوْمِ لَهُ وَيَعْمَى اللّهِ عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاَوْمِ مَا عَرْقَ اللّهُ عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاَوْمِ مَا عَلَى اللّهِ عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاَوْمِ مِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَيْسَى وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لِلْاللّهُ عَيْسَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رہا تھی ایک روایت مروی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ عُلَیْم ایک روایت مروی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ عُلَیْم ایک نے فرمایا" یا جوج ماجوج تکلیں گے اور ہر ٹیلے سے بھا گتے ہوئے آئیں گے وہ لوگوں کے شہر روند ڈالیس گے ، تمام اشیاء نتاہ وہر باد کر دیں گے ، جس پانی سے بھی گزریں گے اسے فی جائیں گے پھر لوگ عیسیٰ عَلِیْما کے پاس آکر شکایت کریں گے اور پھر اللہ تعالی انہیں ہلاک شکایت کریں گے اور پھر اللہ تعالی انہیں ہلاک کر دالیں گے۔ "کیکن اس روایت کو شخیب ارنا دُوط نے ضعیف کہا ہے۔ (۱)

معلوم ہوا کہ یاجوج ما جوج خروج کے بعد دنیا میں جہاں جہاں جا کیں گے خوب فساد مجا کیں گے بفسلیں برباد کرد یں گے ہندی نالوں کا پانی ہڑپ کر جا کیں گے۔لوگوں کوا تناپر بیثان کریں گے کہ وہ ایک قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوجا کیں گے۔ پھروہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے جواللہ کے حکم سے خون آلود ہوکرز مین پرلوٹیس گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ صرف زمین والوں بلکہ آسان والوں پر بھی غلبہ حاصل کرلیا ہے۔

### یا جوج ماجوج کی ہلاکت و بربادی

حضرت نواس بن سمعان والنفي سے مروی روایت میں بی فدکورہ کہ ﴿ فَیَسُو خَبُ نَبِی اَللّٰهِ عِیْسٰی وَ مَصْحَابُهُ فَیُسُوسِ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ النَّغَفَ فِی دِ قَابِهِمْ فَیُصْبِحُونَ فَرْسٰی کَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ... فَعَلَیْهِمْ السَّاعَةُ ﴾ ' فی حضرت میسی علیه اوران کے ساتھی اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو وہ یا جوج ماجوج پیدا ہوجا کیں گے دوہ اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوجا کیں گے جس وجہ سے می تک سب

===مستدرك حاكم (٤٨٨١٤) صحيح ابن حبان (٦٨٢٩) تفسير طبرى (٢١/١٦) فيخ شعيب ارتا ووط فاس حديث وصح قرارديا ب\_[الموسوعة الحديثية (٦٣٢)]

- (١) [مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن : باب ذكر الدجال ، ابن ماجة (١٢٦ ٤) مستدرك حاكم (٢٧/٤)]
  - (٢) [مسند احمد (٣٧٥١١) الموسوعة الحديثية (٣٥٥٦)]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com قامتُ کی چندرُی علمات کی پندر کی علمات کی پندر کی علمات کی کاندر کاندان کی کاندر کی کاندر کاندر

مرجائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیظا اور ان کے ساتھی زمین پراتر ہیں گے قوز مین پرائر ہیں گے قوز مین پرائر ہیں گے قوز مین پرائر ہیں گے قوز مین پرائیک بالشت برابر جگہ بھی ان کی سڑا نداور گندگی سے پاک نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیظا اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندوں کو بھیجیں گے جو یا جوج کی نعشوں کو اٹھا کرلے جائیں گئر ہیں گئے اور جہاں اللہ کا تھم ہوگا وہاں پھینگ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہارش برسائیں گئے جو ہرمٹی اور بال (خیمے ) والے گھریں پنچے گی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح صاف کر دیں گے جھیے کوئی حوض یا باغ ہو پھر زمین کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے پھل آگا ، اپنی برکتیں نکال ، اس دن ایک انار پوری جماعت کھا

سکے گی اور اس کے تھلکے سے وہ سامیہ حاصل کریں گے۔ایک گا بھن اونٹنی کا دودھ کی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا ،ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچا تک اللہ تعالی ایک ہوا چلا کئیں گے جوان کی بغلوں کے بینچے سے اثر کرتی ہوئی

گزرے گی اور ہرمسلمان ومومن کوفوت کردے گی پھرصرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر ہاقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانندایک دوسرے سے جھکڑیں گے اور پھرانہی لوگوں پر قیامت قائم ہوجائے گی۔'' <sup>(۱)</sup>

واضح رہے کہ یا جوج ماجوج محض اللہ کی طرف سے ایک آز مائش ہی ہوں گے۔ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا بلکہ حضرت عیسلی علیظ اور ان کے ساتھیوں کی بذدعا سے دنیا میں بھی ہلاک ہوجا کیں گے اور

آخرت میں بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

یا جوج ما جوج جب ہلاک ہوجا کیں گے تو دنیا میں صرف مسلمان ہی باتی رہ جا کیں گےلیکن آہت آہت اُن میں بھی کفروشرک چھیلٹا شروع ہوجائے گا اور بالآخر جب الله تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک ٹھٹڈی ہوا چلے گی جولوگوں کی بغلوں میں اثر انداز ہوگی اور اس سے الله تعالیٰ ہرمسلمان بندے کی روح قبض کرلیں گے اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باتی رہ جا کیں گے پھراللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے۔

www.KitaboSunnat.com

یا جوج ما جوج جدید مفکرین کی نظر می<u>ں</u>

قر آن کریم اور سیح احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج نسل انسانی کی ہی دومتحد قومیں ہیں جن کی تعداد دوسری انسانی نسلوں سے بہت زیادہ ہے۔وہ اپنی خداد ادقوت وطافت کی بنا پر دوسری اقوام پرحملہ آور ہوتے اورخوب فتنہ وفساد مچاتے تھے۔ان مظلوم لوگوں کے کہنے پر بادشاہ ذوالقرنین نے یا جوج ماجوج کے راستے کو (جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا) لوہ اور تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جسے نہ تو بھلا کینے کی وہ

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المجادة المجاد

طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی تو ڑنے کی ۔وہ روزانہ اس دیوارکوتو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شام کونا کام ہو

کرلو نتے ہیں اور بیٹل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مثیت ہوگی بھر اللہ تعالیٰ جب حضرت
عینی عیلیا کے ذریعے دجال کوتل کرادیں گے تو یا جوج ماجوج کاخروج ہوگا جوز مین میں فسادی انگی کی سارا پانی
پی جا ئیں گے۔ درندوں ، جانوروں ،فسلوں ،کھیتوں الغرض ہر چزکوتیاہ و پر بادکر دیں گے۔ پھر حضرت عینیٰ علیا آلی کی جا کی جا کی جا کی ہی ہوگا جوز مین میں فسادی گا گی کہ دونوں میں کیڑے پیدا کر کے آئییں ہلاک کر دیں گے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو
دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے آئییں ہلاک کر دیں گے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو
کتاب وسنت کی قطبی نصوص ہے ہمیں ملتی ہے کہ جس پر اہل اسلام کا کائل ایمان ہونا چا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں
بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو بیشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا جوجی ماجوجی آئی بڑی کوقوم
ہیں کہ اس کا کوئی شخص اس وقت تک مرتائییں جب تک ہزارآ دی اپنی نسل کے نہیں دیکھ لیتا تو بیتو م اس وقت دنیا
کے کس حصہ میں آباد ہے۔ اہل جغرافی تو ساری زمین کی چھان پھٹک کر پچے ہیں جس کے بعد سیامکان تو ہے کہ کوئی
جھوٹا سا جزیرہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہولیک انتابڑا اور وہ بھا علاقہ جہاں ایسی کیٹر التعداد تو م آباد ہے نظر نہ آباجید
جھوٹا سا جزیرہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہولیکن انتابڑا اور وہ بھا علقہ جہاں ایسی کیٹر التعداد تو م آباد ہے نظر نہ آباجید
کے کس جے۔ اس پرمستز ادیہ کہ دور حاضر کے لوگ بڑے بڑے کا وہ نہیں روک رکھا ہے؟
از قیاس ہے۔ اس پرمستز ادیہ کہ دور حاضر کے لوگ بڑے بڑے کا دیار ہے جس نے آئیس روک رکھا ہے؟

اورعمر حاضر کے بعض ایسے مفکرین جوشریعت کے ہرمسکے کوعقل کی کسوئی پر پر کھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یا جوج ماجوج کے وجود کوشلیم تو کیا ہے کین ان کی تعبیر میں غلطی کھائی ہے مثلاً ان کا کہنا ہے کہ یا جوج ماجوج کے وجود کوشلیم تو کیا ہے لیکن ان کی تعبیر میں غلطی کھائی ہے مثلاً ان کا کہنا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مرادامر کی اور روی اقوام ہیں ، شال مشرقی ایشیا کے منگولی اور تا تاری ہی یا جوج ماجوج ہیں اور سدِ فروالقر نین بھی کہیں اس علاقے میں ہے ۔ بعض نے یا جوج ماجوج سے چینی اقوام مراد لی ہیں اور دیوار چین کوسدِ فروالقر نین قرار دیا ہے جبکہ بعض نے یا جوج ماجوج سے مرادامر کی ویور پی اقوام کی ہیں اور دیوار برلن کوسد فروالقر نین قرار دیا ہے ۔ اور بعض حضرات نے قوتا تاریوں کے خروج کو ہی وہ خروج قرار دیا ہے جبکہ کتاب وسنت فروالقر نین قرار دیا ہے ۔ اور بعض حضرات نے قوتا تاریوں کے خروج کو ہی وہ خروج قرار دیا ہے جبکہ کتاب وسنت میں یا جوج ماجوج کے تاب وسنت خوت کی ماجوج کے کتاب وسنت میں یا جوج ماجوج کے خروج سے موسوم کیا گیا ہے ۔ یہ ہیں وہ چند تعبیرات جنہیں ہمارے جدید مفکرین نے پیش کیا ہے ۔ آئندہ سطور میں ہم انشاء اللہ ان تم اسلی میں انشاء اللہ ان تم اسلی اور خوت کریں گے کہ آیا ہے تعبیرات برحق ہیں یا محفق قیاس آرائیاں ہیں ۔

یا جوج ما جوج سے مراد یور پی ،امریکی اور روی اقوام ہیں ،اگر اس تعبیر کو سیح تصور کرلیا جائے تو لاز ما اس کا مفہوم بیہ ہے کہ یا جوج ما جوج اسمینے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے مختلف براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں جس سے قرآن کی اُس آیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس میں ہے کہ' یا جوج ما جوج ایک دیوار کے پیچھے تید ہیں۔' نثال مشرقی ایشیا کے منگولی اور تا تارمی اگریا جوج ما جوج ہیں تو انہیں کسی ایک دیوار کے پیچھے ہونا چاہیے تھا جھے تو ڈکروہ قیامت

المناف ال

کے قریب خارج ہوتے لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ای طرح دیوار چین اور دیوار برلن کوسیز ذوالقرنین قرار دینے

والوں کو پیرجواب دینا پڑے گا کہان دیواروں میں وہ خصوصیات کیوں نہیں ، جواللہ تعالیٰ نے دیوارِ ذوالقرنین

کی بتلائی ہیں مثلا وہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ہے،اسے لوہے کے تختوں سے بنایا گیاہے، پھرخالص تا نے ہے اسے مضبوط کیا گیا ہے ،اسے ذوالقرنین بادشاہ نے بنایا ہے ،وہ آج تک قائم وموجود بھی ہے ،اس کے پیچھے

یا جوج ماجوج میں اور اس دیوار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ، دیوار کے دونوں طرف پنچنا ناممکن ہے اور اس د بوار میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔اوراگر تا تاریوں کے خروج کوہی خروج یا جوج ماجوج تسلیم کرلیا جائے تو پھروہ احادیث کہاں کئیں جن میں ذکر ہے کہ خروج یا جوج ماجوج سے پہلے د جال کاظہور ہوگا،حضرت عیسیٰ ملیٹااسے قل

کریں گئے پھر یاجوج ماجوج کاخروج ہوگا۔اگرتا تاریوں کاخروج ہی خروج یاجوج ماجوج ہےتو پھرد جال کہاں

ب؟ اور حضرت عيسى ماينيا كس علاقي ميس مين؟

درج بالا بحث سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ جدید مفکرین کی ان تعبیرات کاعلم و خفیق کے میزان میں کوئی وزن نہیں

اوردنیا کے گلوب پرنظر آنے والی کوئی ایسی تو منہیں جس پریا جوج ماجوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ فی الحقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ہر سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب وسنت میں مذکور ہر بات کوتہدول سے تسلیم کرے اوراس پر کممل ایمان رکھے

خواہ وہ چیزنظر آتی ہویانظروں ہے اُوجھل ہوجیسا کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں پانچے چیزوں پرایمان لا نااز حد ضروری ہے جن میں سے تین چیزیں بالکل غائب ہیں یعنی اللہ تعالی ،فرشتے اور یوم آخرت اور اب رسول بھی

غائب ہیں لیکن سب مسلمان ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی غیب پر ایمان رکھنے والوں کی مدح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاہے کہ ' ہدایت یا فتہ تقی وہ لوگ ہیں جوغیب پرایمان رکھتے ہیں۔' [البقرة: 3]

علاوہ ازیں قیامت کے احوال ، جنت جہنم اور حساب کتاب وغیرہ بھی الیں اشیاء ہیں کے عقل جن کا دراک نہیں کرسکتی لیکن ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں بعینہ یا جوج ماجوج کامعاملہ بھی ہے یعنی اگر چہ ان کامعاملہ

ہماری عقل مجھ نبیں عتی لیکن جو کتاب وسنت میں مذکور ہے وہ برحق ہے اوروہ ہو کرر ہے گالبذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دجال اس دنیا میں ہی کسی جزیرے میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھپار کھا ہے اسی طرح یا جوج

ماجوج بھی دنیا میں ہی کہیں موجود ہیں انہیں بھی اللہ تعالی نے ہم سے چھیالیا ہے اور انہیں اللہ تعالی قیامت کے قریب بزول عیسی اورقل د جال کے بعد ظاہر کریں گے۔ د نیاوی جغرا فیددان جھی بھی ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی مُلاَیمُ کی پیش گوئیوں میں تاویل کی سجائے ان پرمن وعن ایمان لائیں اس میں خیر

وعافیت ہے۔[واللہ المستعاد]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com. المجاهبة المجاهب

### ® دھوہین کا چیسا مٹانا

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَأْقِ السَّمَاءُ بِلُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَّغْشَى النَّاسَ ﴿ هٰذَاعَذَابُ ٱلِيُمْ ۞ رَبَّنَا اكْشِفْ عَتَّا الْعَنَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ انَّى لَهُمُ النِّاكْرِي وَ قَلُ جَأَءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلُّواعَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ قَبِّنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَلَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِي ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۞ ﴾ [الدحان: ١٠-١٦] "آپاس دن كِنتظرر بي جب كرآسان ظاہر دھواں لائے گا۔ جولوگوں کو گھیرے گا، بیدر دناک عذاب ہے، وہ کہیں گےاہے ہمارے رب!بیآ فت ہم سے دور کرہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ان کے لیے تھیجت کہاں ہے؟ کھول کھول کربیان کردینے والے پینمبران کے پاس آ چکے ہیں۔ پھربھی انہوں نے ان سے منہ پھیرااور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا ہا وُلا ہے۔ ہم عذاب کوتھوڑا دور کردیں گے تو تم پھراپنی اس حالت پرآ جاؤ گے،جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بقینا ہم بدلہ لینے والے ہیں۔'' (2) حضرت حذیفہ بن أسيد غفاري والنظيا سے مروى روايت ميس ہے كدرسول الله مَالِيَّا في فرمايا ﴿ إِنَّهَا لَ نُ تَقُوْمَ حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَ عَشُرَ آِيَاتِ فَذَكَرَ الدُّخَانَ ... ﴾ "باشبره (قيامت) قائم برَّر نهي بهوكي حقى كه تم اس ہے پہلے دس نشانیاں دیکھوگے پھرآپ نے (ان نشانیوں کاذکر کرتے ہوئے) دھوئیں کا بھی ذکر کیا۔''<sup>(۱)</sup> (3) حضرت ابو ہررہ وہ تا اللہ عند وایت ہے کہ نی کریم ناٹی کے فرمایا ﴿ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًا الدَّجَالَ وَ الدُّخَانَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ اَمْرَ الْعَامَّةِ وَ خُويُصَّةَ اَحَدِكُمْ ﴾ "مج نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، دھو کیں کا نکلنا ،

(4) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے روایت ہے کہ رسول اللہ تُلٹِیُّا نے فرمایا ﴿ فَلاثُ إِذَا خَسَرَجُنَ لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا اِللهُ تَلْفَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُا فَ كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ السَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ السَّمْسُ فَ دَابَّةُ الْاَرْضِ ﴾ 'جب تین اشیاء کاظہور ہوجائے گاتو پھرکسی فنس کے لیے اس کا ایمان لا نامفید ثابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھایا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا؛ مغرب سے طلوع

د جال کا ظاہر ہونا ، جانور کا نکلنا ،اجتما می اورانفرادی عذاب <u>'</u>''<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، ابوداؤد (٢٣)]

 <sup>(</sup>۲) [مسلم (۲۹ ۴۷) كتاب الفتن؛ باب في بقية من احاديث الدحال ، ابن ماجه (۲۹ ۴۰) كتاب الفتن: باب
 الآيات ، مسند احمد (۳۳۷/۲)]

## 

آ فاب، دھواں اور زمین کے جانور ( کاخروج)۔ ' (۱)

درج بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات میں سے ایک علامت ریجی ہوگی کہ ہر طرف آسان پر دھواں چھا جائے گا اور بید دھواں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا جو تمام لوگوں کواپنی لپیٹ میں لے لے گا۔بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیعلامت ظاہر ہوچکی ہےان کی دلیل حضرت ابن مسعود ڈٹائٹڈ سے مروی وہ روایت ہے جس میں ہے کہ

﴿ إِنَّ السَنِّسِ مَّ عَلَيْ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَحَذَنْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ كُلَّ شَكَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) [صحیح: مسند احمد (۲۰۲۱) ابن ابی شیبة (۱۷۸۱۰) مسلم (۱۰۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (۱۱۰۸) طبری (۲۰۷۲) طبری (۱۰۲۸) ابن منده فی الایمان (۲۱۲) طبری فی الاعتقاد (ص: ۱۲۳) شخ شعیب ارتا و وطنق الاروایت کوی کم اسب [الموسوعة الحدیثیة (۲۵۷۲)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۱۰۰۷) کتاب الا ستسقاه: باب دعاه النبی اجعلها سنین کسنی یوسف ، مسلم (۲۷۸۹) ترمدی (۳۲۰٤) دلائل النبوة (۳۲٤/۲) مسند احمد (۲/۱ ۰۰) طبرانی کبیر (۲٤٤٩)]

#### 

زیادہ جانے والا ہے، یہ بھی علم ہی ہے کہ آدی اپنی لاعلمی کا قرار کر لے اور صاف کہددے کہ میں نہیں جا نتا اللہ تعالی نے اپنے نبی ناٹین ہے ہے فرمایا تھا کہ'' آپ کہددیں کہ میں اپنی دعوت و بلیخ پرتم سے کوئی اجر نہیں جا ہتا اور نہ میں اکلف (بناوٹ) کرتا ہوں۔'در اصل واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے اس لیے آخضرت ناٹین نے ان کے حق میں بددعا کی کہ'اے اللہ!ان پریوسف ملینا کے زمانہ جیسا قحط بھیج کرمیری مدو کر'' پھراییا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مرداراور ہڈیاں کھانے گئے، کوئی اگر فضا میں دیکھا تو (فاقہ کی وجہ سے) اسے دھواں ساد کھائی دیتا پھر ابوسفیان آئے اور کہا کہ اے تھے! آپ ہمیں صلد رحی کا تھم و سے ہیں لیکن آپ کی قوم تناہ ہور ہی ہے، اللہ سے دعا کی جے شرحی کی میں میں میں ہوگئے نے بیت پڑھی''اس دن تناہ ہور ہی ہے، اللہ سے دعا کی جے (کہان کی یہ صیبت دور ہو) اس پر آنخضرت ناٹیڈ نے بیا تیت پڑھی''اس دن

کا تظارکر و جب آسان ظاہر دھوال لائے گا۔"(۱)

اگر چہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو، امام بجابد بھی کہ عطیہ اور ابوالعالیہ بھی تشاہ فغیرہ نے ندکورہ بالا احادیث کو مذظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دھوال فاہر ہونے والی علامت کا وقوع ہو چکا ہے لیکن فی الحقیقت ایسانہیں ہے بلکہ زیادہ قوی موقف ہیہ کہ دیمیامت قیامت کے قریب فاہر ہوگی جو کہ تا حال فاہر نہیں ہوئی اور عبد رسالت میں فاہر ہونے والا دھوال دراصل دھوال تھا بی نہیں بلکہ شدت بھوک کے باعث نظر آنے والآتخیلی دھوال تھا حقیق فاہر ہونے والا دھوال دراصل دھوال تھا ہی نہیں بلکہ شدت بھوک کے باعث نظر آنے والآتخیلی دھوال تھا حقیق دھوال قیامت کوریب ہی فاہر ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابوسعید، حضرت ابو ہریہ ، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مالک تو الی کھی بہی موقف ہے۔ نیز حافظ ابن کیر بھلائے بھی بہی بات ثابت ہوں کہ کہ خوال آلی کہ نظر آنے کہ فاہر کہ انگر آن )' بھینا دھوال (قیامت کی) اُن نشانیوں میں سے ہے جن کا انظار کیا جارہ ہا ہے اور بہی بات قرآن سے فاہر ہے۔''(۲) دور اہر اُن الدُّ حَانَ عَرِیْ اُن قَرِیْبًا مَّنْ قِیَام السَّاعَةِ ))' اور بے شک یہ نشانی قیامت کی ترین کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ جس میں خدور ہے کہ دھوال قیامت کی شاہر ہوگا۔''( وَ إِنَّ مَا يَکُونُ فَرِیْبًا مَّنْ قِیَام السَّاعَةِ ))'' اور بے شک پینشانی قیامت کی تشانی ہوگا۔''( وَ إِنَّ مَا يَکُونُ فَرِیْبًا مَّنْ قِیَام السَّاعَةِ ))'' اور بے شک پینشانی قیامت کی تشاہر ہوگا۔''( وَ إِنَّ مَا يَکُونُ فَرِیْبًا مَّنْ قِیَام السَّاعَةِ ))'' اور بے شک پینشانی قیامت کی قریب ظاہر ہوگا۔''( )

# (8) مغسرب سطئلوع آفتاب

(1) ارشادباری تعالیٰ ہے کہ

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ الْيتِ رَبِّكَ \* يَوْمَ يَأْتِي

(١) [بخاري (٤٧٤) كتاب التفسير : تفسير سورة الم غلبت الروم]

(۲) [تفسير ابن كثير (۲۱٤ ٤)] (۳) [شرح مسلم للتووى (۲۳٥/۱۸)]

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com بالمنت المالية المالية

بَعْضُ الْيَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَا انْهَا الْمُ تَكُنُ الْمَنْتُ مِنْ قَبُلُ اَوْ كَسَبَتُ فِي َ اِيْمَا اَهُا لَحْدُوا الله فَلِ الْتَظِرُونَ الله الله فَلِ الْتَظِرُونَ الله الله فَلِ الْتَظِرُونَ الله الله فَلِ الله فَلْ الله الله فَلْ الله فَلْ

(3) حضرت حذیفہ ڈائٹڑے روایت ہے کہ رسول اللہ کا ٹیٹرانے فرمایا ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَـ قُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیَاتِ ؛ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ ''بِشک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کتم اس سے پہلے دس علامات دیکھو گے (ان میں سے ایک بیہ ہے) سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔'' (۲)

(4) حضرت ابوہریرہ دُلِّ اُوْئِ سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِیْمُ نے فرمایا ﴿ بَادِرُوْ اِ بِالْاَعْمَالِ سِتَّا ؛ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ ''جِيونشانياں ظاہر ہونے سے پہلے نيک اعمال ميں جلدی کرو (ان نشانيوں ميں سے ايک بيہے ) سورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔'' (۳)

(5) حفرت عبدالله بن عمرو و و النواك من كرمين في رسول الله طَالْمَةُ السيان على حديث يادى ب جي مين آخ تك نهين بحولا بول ، مين في سنا كرآپ فرمار ب تصر إنَّ أوَّلَ الآياتِ خُرُوْجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّ غُرِبِهَا وَخُرُونُ جُ الدَّابَّ و ضُحى ، فَايَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاُخْرَى عَلَى آثَرِهَا ﴾ "قيامت كى سب سے پہلی نشانی بيہوگى كرسورج مغرب سے طلوع بوگا اور چاشت كے وقت زمين سے ايك جانور نكلے گا،ان مين سے جونشانی پہلے نمودار بوتو دوسرى بھى فورااس كے بعد نمودار بوجائى كى "(1)

<sup>(</sup>١) [صحيح: ترمذي (٣٠٧١) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام، مسند احمد (٣١/٣)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الأيات التي تكون قبل الساعة]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٩٤٧) كتاب الفئن: باب بقية من أحاديث الدحال ، حاكم (١١/٥]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٩٤١) كتباب الفتين: ساب محروج السلحال ومكثه الارض ، ابو داود (٢٠١٠) ابن ماجه (٢٠١٩) مسند احمد (٢٠١/٢)]

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ریجی ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور تا حال بینشانی ظاہر نہیں ہوئی۔

## سورج سجدہ کرے گا اور قبول نہ ہوگا

حضرت ابوذر والنواست وايت ب كرسول الله مَالَيْمُ نِعْروبِ آفاب كوفت ان سودريافت كياكه هو اتسدُرِى أَيْسَ تَدُهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأَذِنَ فَيُو فَنُ لَهُ وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلُ مِنْهَا وَ تَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَن لَهَا يُقَالُ لَهَا الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَن لَهَا يُقَالُ لَهَا الْعَرْشِ فَتَسْتَأَذِنَ فَلا يُوفَي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا يُقَالُ لَهَا الْحَرْشِ فَتَسْتَا فِي الشَّهُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا اللهَ تَعْلِيمٌ ﴾ وَالشَّهُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَالشَّهُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا اللهُ فَاللّهُ اللّهُ وَيُولِيهُ اللّهُ وَيُولِيهُ اللّهُ وَيُولِيهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُولُكُ اللّهُ وَيُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

''تمہیں علم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کوعلم ہے۔ آپ تا ہے گئے نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچ گئے کر پہلے ہجدہ کرتا ہے پھر (ووبارہ آنے کی) اجازت چاہتا ہے اور اس اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ بحدہ کرے گاتو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ بحدہ کرے گاتو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت نہ طلی بلکہ اے کہا جائے گا کہ جہاں ہے آیا ہے وہیں واپس چلاجا، چنا نچراں دن مغرب ہی سے نکلے گاس آیت ﴿ وَ الشَّمْسُ تَجُورِی لِمُسْتَقَدِّ لَهَا ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔''(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بورج روز اندغر وب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے پنچ بجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ لوٹے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت دے دیے ہیں۔ لیکن قیامت کے دوبارہ لوٹے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت دے دیے ہیں۔ لیکن قیامت کے دوبارہ لوٹے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت دے دیے ہیں۔ لیکن قیامت کے

قریب ایک ایسا دفت آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ لوٹنے کی اجازت طلب کرے گا اور اسے بیا جازت بھی نہیں دی جائے گی لہٰذاوہ مشرق کی بجائے مغرب سے ہی

> واپس لوٹ آئے گا۔اس وقت قیامت انہائی قریب ہوگ۔ مغرب سے طلوع آفاب کے بعد کسی کی تو بہ قبول نہ ہوگی

اِیْمَانُهَا لَمْ نَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ... طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ... ﴾"جب تین اشیاء کاظهور موجائے گاتو پھر کی نفس کے لیے اس کا ایمان لا نامفید ٹابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لا یا تفایا اس نے این ایمان

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۳۱۹۹) کتاب بدء الخلق: باب صفة الشمعر والقمر، مسلم (۱۰۹) ترمذی (۲۱۸٦) مسند احمد (۲۱۶/۰) شرح السنة (۲۱۸۷) ابوعوانة (۱۰۸/۱)]

میں کوئی خیر کا کامنہیں کیا تھا؛ مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور ( کاخروج ) ۔ ' (۱) (2) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئنے مروی ہے کہ رسول الله مَالیّیم نے فرمایا ﴿ مَنْ تَسَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ

مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ "جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تو بہ کرلی اللہ تعالی اس کی توبه قبول فرمالیں گے۔''<sup>(۲)</sup>

(3) الكاورروايت من بحكه ﴿ لا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا ... ﴾ "اس وقت تک قیامت قائم ندموگ جب تک سورج مغرب سے طلوع ندموگا جب لوگ اسے مغرب سے طلوع موتا موا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے مگریہ وہ وقت ہوگا کہ''جوشخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا ،اس وقت اسے ایمان لا نا

سیجھ فائدہ ہیں دےگا۔' <sup>(۳)</sup> مُسِىءُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ "الله تعالی رات کواپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تا کہ دن کا گنہگارتو بہ کرلے اور الله تعالی دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تا كەرات كا گنبگارتوبەكركے (اور نيمل متواتر جارى رہتاہے )حتى كەسورج مغرب سے طلوع ہوجائے گا۔''''

(5) حصرت معاويه رثاثثُؤ كابيان بي كه رسول الله تُلاَيُّا نے فرما يا ﴿ لَا تَنْفَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْفَطِعَ التَّوْبَةُ

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا ﴾ "جرت اس وقت تك جارى ربى كى جب تك توبه كادرواز وكها باور توبهاس وفت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔''<sup>(°)</sup> معلوم ہوا کہ جب مذکورہ قیامت کی نشانی ظاہر ہوجائے گی تو پھر سی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی اور آج اللہ تعالی کی رحمت وسیج ہے،معانی مل سکتی ہے، بخشش ہوسکتی ہے لہذا جمیں جانبے کہ اس وقت کے منتظر نہ دہیں کہ جب

(۱) [صحیح: مسنداحمد (۲۰۲۲) ابن ابی شیبة (۱۷۸/۱) مسلم (۱۵۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (٦١٧٠) طبري (١٠٣١٨) ابو عوانة (١٠٧١١) ابن منده في الايمان (١٠٢٣) بيهقي في الاعتقاد (ص:

٢١٣) يتيخ شعيب ارنا ؤوط ن اس روايت كوفيح كهاب [الموسوعة الحديثية (٢٥٧٥)]

(٢) [مسلم (١٢٩٢) كتاب الذكر والدعاء] (٣) [بخاري (٦٣٥) كتاب التفسير: باب لا ينفع نفسا ايمانها ، مسلم (١٥٧) كتاب الايمانم: باب بيان

الزمن الدي لا يقبل فيه الايمان ، تفسير ابن حرير الطبري (٢٩١٨)]

(٤) [مسلم (٢٧٥٩) كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب، تمسند احمد (٤/٤٥)]

(٥) [صحيح: صحيح الحامع لصغير (٢٤٦٩) ارواء الغليل (١٢٠٨) ابو داو د (٢٤٧٩) كتاب الجهاد: باب عي الهجرة هل انقطعت ، مسند احمد (١٣٨/٤) نسائي في السنن الكبري (١/٠٠)

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com يَامتْن پنزيسات كِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

معافی نہیں ملے گی بلکہ موقعے کوغنیمت جانے ہوئے جلداز جلداللہ تعالی سے توبہ واستغفار کرکے اپنے تمام گنا ہوں کی بخشش کروالیں۔

# دابة الافن كاخشروج

(1) ابدشادباری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآتَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ النَّاسَ كَالْوُا بِالْيِتَالَا يُوْقِنُونَ ﴾ [السمل: ٨٦] "جبان برعذاب (اللي) كاوعده ثابت بوجائكا توجم زمين سان كے ليے ايك جانور نكاليس كے جوان سے باتيں كرتا ہوگا كہ لوگ ہمارى آ يوں پريفين نہيں ركھتے تھے۔"

حضرت ابن عباس خالفيّا، حضرت حسن اورقبا وه مُؤنظيّا فرماتے ہيں كه (( تُكَّلِمُهُمْ ))''ان سے كلام كرے گا''

کا مطلب میہ ہے کہان سے واضح طور پر مخاطب ہوگا۔اوراماً م ابن جریر ڈٹاٹٹوٹ نے اس بات کوتر جیح دی ہے کہ وہ جانور لوگوں سے مخاطب ہوکر کہے گا(( أَنَّ السَّاسَ كَانُوْ ا بِآئِیْتَا لَا يُوْ قِنُوْنَ ))'' کہلوگ ہماری آیتوں پریفین نہیں

ر کھتے۔''انہوں نے اس قول کوعطاء بڑلشہ اور حضرت علی بڑائیؤ نے نقل کیا ہے، (امام این کثیر بڑلشہ فرماتے ہیں کہ) پیقول محل نظر ہے۔حضرت ابن عباس بڑائیڈ (( ٹُکَلِّمُهُمْ )) کامطلب میدبیان کرتے ہیں کہ وہ جانورلوگوں کو نکال

بابركرك اليعني كافرى بيشاني پر كافراورمون كى پيشاني پرمون لكود \_عاً \_ (١)

(2) حضرت حذیف و ٹاٹئئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فر مایا ﴿ إِنَّهَا لَـنْ تَـفُوْمَ حَتَّى تَرَوُنَ قَبْلَهَا عَشْسَرَ آیَاتِ فَـذَکَرَ الدَّابَّةَ ... ﴾ '' ہے ٹک قیامت ہر گزقائم نہ ہوگی حتی کتم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھو گے پھرآپ نے (ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے) جانور کا بھی ذکر کیا۔'' (۲)

ع پراپ عران سايول و رس او ايت م كرسول الله تَلْيَّمُ فِي مِهَا ﴿ بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سِتَّا: ... أَوِ

الدَّابَّة ﴾ '' چِونشانیان ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو(ان میں سے ایک بیہ ہے) جانور کا نکلنا۔''(۲)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک عجیب وغریب جبلت وخلقت کا جانور رونما ہوگا جولوگوں سے کلام کرے گا اور کافر اور مومن کی نشاندہی کرے

(١) ٢ [مزيد تفصيل كے ليے ملاحظه هو: النهاية في الفتن (١٦١١) لابن كثير]

(٢) `[مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الأيات التي تكون قبل الساعة، ابو داود (٣٤١١) كتاب

الملاحم: باب امارات الساعة ، مسند احمد (٧/٤)]

(٣) [مسلم (٢٩٤٧) كتاب الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال ، ابن ماجه (٤٠٥٤) كتاب الفتن: باب

الأيات ، مستد احمد (٣٣٧/٢)]

گاجىياكەحفرت ابن عباس اللفائے نے تفسیر فرمائی ہے۔

#### دابة الارض \_ كے خروج كاونت

حفرت عبدالله بن عمرو والنفؤ كابيان ب كهيس في رسول الله مَا الله عَلَيْخ سے ايك حديث يادكى ب جے ميس آج تك نهيں بھولا ہوں، ميں نے سناكرآپ فرمار بے تھے ﴿ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُسرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّ غُرِبِهَا وَ خُرُونِ جُ الدَّابَّهِ ضُحَى ... ﴾ "قيامت كىسب سے پہلی نشانی يهوگی كه ورج مغرب سے طلوع

ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلےگا، ان میں سے جونثانی پہلے نمودار ہوتو دوسری بھی فوراً اس کے بعد ثمودار ہوجائے گی۔ ''(۱)

ندكوره حديث مصعلوم مواكدولبة الارض كاخروج جاشت كوفت موكا نيزمغرب سيطلوع آفآب كى نشانی بھی اس کے انتہائی قریب ہی طاہر ہوگ ۔

# دابة الارض کے خروج کے بعد کسی کا ایمان لا ناسود مند نہ ہوگا

فرمانِ نبوى ہے كہ ﴿ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجُ نَ لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْل ... ﴾ "جب تین اشیاء کاظہور ہوجائے گاتو پھر کی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ٹابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھایااس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا 'مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے

جانور( کاخروج) <sub>به (۲)</sub>

🔾 بعض روایات میں دابۃ الارض کی صورت و کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پر اور ٹائٹیں ہول گی۔وہ تفخیم شکل وصورت کا ہوگا۔ اگر گھوڑا تین دن تک دوڑتا رہے تو اسے جتنا عرصہ لگتا ہے اشنے عرصہ میں اس جانور کا صرف ایک تہائی حصہ نکلے گا۔اس کی آنکھیں خزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی ،اس کا سربیل کے سرکی مانند ہوگا ، کان ہاتھی کے کا نوں کی طرح ہوں گے۔ بیاوراس طرح کی تمام روایات سند کے اعتبار سے درجہ صحت تک نہیں

كبنچتين لهذا هم يهي كهه سكتے بين كه اس كي شكل وصورت كي تيج ماہيت الله تعالى هي بهتر جانتے ہيں كه وہ كيسا ہوگا تاجم اتناضرورہ کروہ جسمانی اعتبارے بہت بردا ہوگا۔ (والله اعلم)

(١) [مسلم (٢٩٤١) كتاب الفتن: باب خروج الدجال ومكثه الارض، ابو داود (٤٣١٠) ابن ماجه (۲۰۱/۲) مستداحمد (۲۰۱/۲)]

(۲) [صحیح: مسنداحمد (۲۰۲۱) ابن ابی شیبة (۱۷۸/۱) مسلم (۱۵۸) ترمذی (۳۰۷۲) ابو یعلی (١١٧٠) طبري (١٠٣/٨) ابو عوانة (١٠٧/١) ابن منده في الايمان (١٠٢٣) بيهقي في الاعتقاد (ص

٢١٣) يتيخ شعيب اربًا وُوط ني اس روايت كوجيح كها ب-[الموسوعة الحديثية (٢٥٧٥)]

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com قامت در ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی

#### ® زمین مین دهنا

قیامت سے پہلے تین جگہ پر (خسف لینی ) زمین میں دھننے کائمل واقع ہوگا۔ ایک مشرق میں ، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں ، اس کی دلیل درج ذیل صدیث ہے۔

سنن ابن ماجد کی ایک روایت میں پیلفظ میں ﴿ بَیْسِنَ یَدَیِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَ خَسْفٌ وَ قَلْفٌ ﴾ "" تیامت کے قریب صورتوں کا بدل جانا، زمین میں دُھنسنا اور پھروں کی بارش ( کاعمل ہوگا)۔"(۲)

ایک اورروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کا حسف مدینہ منورہ کے قریب مقام بیداء میں ہوگا۔
چنا نچہ حضرت هصه جائن کابیان ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ آئے فرمایا ﴿ لَیَبُ وُمَّنَ هٰذَا الْبَیْتَ جَیْشٌ یَغُزُ وْنَهُ حَتَّى
اِذَا کَانُوْا بِبَیْدَاءَ مِنَ الْارضِ یُخْسَفُ بِاَوْسَطِهِمْ وَ یُنَادِیْ اَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ یُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا
یَبُ فَی اِلّا الشَّرِیْدُ الَّذِی یُخْبِرُ عَنْهُمْ ﴾ ''ایک شکراس گھر (یعنی بیت اللہ) پر چڑھائی کا قصد کرے گاحی کہ جب وہ کھی جگہ میں پنچے گا،اس کا درمیانی حصد زمین میں جنس جائے گا۔ بہلا حصہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی جب وہ کھی جگہ میں پنچے گا،اس کا درمیانی حصد زمین میں جنس جائے گا۔ بہلاحصہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی دھنس جائے گا۔ بہلاحصہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی دھنس جائے گا۔ بہلاحصہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی دھنس جائے گا۔ بہلاحصہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی دھنس جائے گا۔ بہلاحسہ آخری جھے کو بلائے گا پھروہ بھی دھنس جائے گا۔ ان کی خبر بتانے کے لیے موائے ایک بھگوڑ ہے کوئی باتی نہیں رہے گا۔'' (۳)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٩٠١) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٩٠٥٠) كتاب الفتن: باب الخسوف]

<sup>(</sup>٣) [مسلم كتاب الفتن: ما ب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت (٢٨٨٣)]

# 

## ه مکومٹ دینہ کی برٹادی

(1) حضرت ابوسعيد خدرى رُوائيَّة ب روايت ب كهرسول الله مُأَيِّيِّ في مايا ﴿ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ ﴾ '' قيامت قائم نهيں ہوگي حتى كە كوئى آ دمى بھى بيت الله كا هج كرنے والا باقى نهيں رہے گا۔''(١) (2) امام بخاری براللے، نقل فرماتے ہیں کہ عبد الرحلٰ نے شعبہ کے واسطے سے بوں بیان کیا ہے کہ ﴿ لَا تَسفُ وْمُ السَّاعَةُ حَنَّى لَا يُحَبَّ الْبَيْتُ ﴾ "قامت الوقت تك قائم بين بوكى جب تك بيت الله كالحج بندنه ہوجائے۔"(۲)

ایک اور صدیث بظاہر درج بالا احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے،اس کے بیلفظ ہیں ﴿ لَيْ حَجَّنَّ الْبَيْتُ وَ لَيُ عُتَسَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ ﴾ "بيت الله كافج اورعمره ياجوج ماجوج ك نكلنے كے بعد بھى موتارے گا۔"<sup>(۳)</sup>

امام ابن کثیر بڑھے فرماتے ہیں کہ ان روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں (وہ اس طرح کہ ) یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے پھریا جوج ماجوج ہلاک ہوجا کیں گے اور عیسیٰ میٹھ کے زبنے میں لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے ،ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی ہو گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شنڈی نرم ہوا چلائیں گے جو ہرمومن کی روح کوقبض کرے گی ،اللہ کے بی حضرت عیسیٰ ملینا فوت ہوجائیں گے مسلمان ان کی نماز جناز ہادا کر کے انہیں رسول اللہ مُنَاثِیْمَ کے ساتھ آپ کے حجر ہ مبارک میں وَن کردیں گے پھرو دجھونی پنڈلیوں والے تخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی۔(بعنی اتنا عرصہ لوگ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی گو کہ یا جوج ما جوج ہلاک ہو چکے ہوں گے پھرمومنوں کی روح قبض ہوگی تو كعبه كى بربادى واقع موگى چرقيامت قائم موگى) ـ ' ( ٤ )

(3) حضرت ابو بريره والشُّؤ سے روايت ہے كه بي مَلَّقَيْمُ في فرمايا ﴿ يُسَخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ﴾'' كعبه كودويتلي ينثر ليون والاا كي حقير حبثى تباه كردے گا۔''(°)

كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرحل مقبر الرجل، نسائي (٢٩٠٤) احمد (٢٢٠/٢)]

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٧٤١٩) السلسلة الصحيحة (٢٤٣٠) حاكم (٨٣٩٧) ابو يعلى (١٩٩١)]

<sup>[</sup>محاري (١٥٩٣) كتاب الحج : الله قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيث الحرام]

<sup>[</sup> النهاية مي الفتن (158/1)]

<sup>[</sup>بخاري (٩١٥) كتاب الحج : باب قول الله تعالى جعل الله الكعنة البيت الحرام قياما للناس ، مسلم :

المناف ا

(4) حضرت ابن عباس والتلظ مدوايت بكرني التلظ في مايا ﴿ كَانَّى بِهِ أَسُودَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا وَ حَرَّا اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهُ ال

(6) حضرت الوجريه و النفظ المحدوايت بكرسول الله طَلَيْلَ فَ فرايا ﴿ تَشُرُكُونَ الْ مَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ لَا يَخْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُرِيْدُ - عَوَافِي السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ - وَ آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُ خَرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى مُ وَجُورُ فَيْ الْحَدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُورُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى السَّبَاعِ وَ الطَّيْرِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ الْعَوَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وَحُورُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ الْعَوْرِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ الْعَوْرِ عَلَى اللهُ وَقَلَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

# ® نیک لوگول کا خاتمه اور بدتره بن لوگول کی بقا

قیامت ہے پہلے تمام نیک لوگوں کی ارواح قبض کرلی جائیں گی اور دنیا میں صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے بھران پر قیامت قائم ہوگی۔اس کے ولائل حسب ذیل ہیں:

(1) حطرت ابو ہریرہ وہ اٹھ است ہے کہ رسول اللہ علقا نے فرمایا ﴿ لَتُسْتَفَ وُنَّ كَمَا يُنْتَفَى التَّمْرُ مِنْ اَغْفَالِهِ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيْبَقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوْتُوْ ابنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴾ "مُم لوگ اس طرح چھانٹ لئے جاؤ گے جیے اچھی تھجوریں رق کے مجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور

<sup>(</sup>١) [بخارى (١٥٩٥) كتاب الحج: باب هدم الكعبة]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۲۷۶۶) مسند احمد (۳۳۲۱) طبرانی کبیر (۲۰۰۸۸) امام بیتی نفرمایا عراس کراوی تقدین -[السحمع (۲۱۰۱۷)] حافظ بومیری نے اس کی سندکوسن کہا ہے -[اتحاف المنحیرة المنحیرة (۲۰۸۷)] فی سندکوسن کہا ہے -[السمارة (۲۰۸۷)]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (١٨٧٤) كتاب فضائل المدينة المبورة: باب من رغب عن المدينة]

فَ الْاَوْلُ وَ يَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَةٌ ﴾" نيك لوگ دنيا سے ايك ايك كركے اٹھ جائيں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائيں گے جن کی حیثیت (الله کے نزدیک) جو يا مجور کے پجرے جیسی ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ کو پچھ پرواہ نہ ہوگی (پھر اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کردیں گے)۔" (۲)

(3) حضرت علبا علمي التَّذِيب روايت ہے كەرسول الله تَلَيُّرُا فَ فرمایا ﴿ لَا تَسَقُّوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ ﴾ ''صرف فضول لوگوں پرہی قیامت قائم ہوگ۔''<sup>(۳)</sup>

(5) حضرت ابن مسعود ثلاثيئے سے روايت ہے كه رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمایا ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْحَلْقِ ﴾'' قيامت صرف بدترين لوگوں پر ہى قائم ہوگ۔'' (°)

(6) ایک اورروایت میں بیلفظ بیں کہ ﴿ مِنْ شِسرَادِ النَّاسِ مَنْ تُذْدِ کُهُمُ السَّاعَةُ وَ هُمْ اَحْيَاءٌ ﴾''وو لوگ بدرین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی۔''<sup>(٦)</sup>

# 🚳 آگئ کاخٹروج

قیامت کی نشانیوں میں ہے آخری نشانی آگ کاخروج ہے۔ یہ آگ یمن کے دار الحکومت حضرموت کی طرف سے نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہا تک کرمیدانِ محشر (جوملک شام میں ہوگا) کی طرف لے جائے گی۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح ابن ماجه (۳۲٦٣) السلسلة الصحیحة (۱۷۸۱) ابن ماجة (٤٠٣٨) كتاب الفتن:
 باب شدة الزمان]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۹۳٤٣) کتاب الرقاق: باب ذهاب الصالحین، مسند احمد (۲۹۳/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: مسند احمد (٩٩٣) ٤) مستلوك حاكم (٨٥١٧) كنز العمال (٣٨٥٨٩)] امام حاكم اورامام ذهبي نه است مح الاسنادكها ب- شخ شعيب ارنا و وطن جمى اس كى سندكو هي كهاب-[الموسوعة الحديثية (١٦١١٥)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (١٤٨) كتاب الايمان: باب ذهاب الايمان في آخر الزمان ، ترمذي (٢٢٠٧)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٩٤٩) كتاب الفتن: باب قرب الساعة ، مسند احمد (٢٩٢١)]

<sup>(</sup>٦) [بخاري (٧٠٦٧) كتاب الفتن: باب ظهور الفتن]

(1) حضرت حذیفه والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَافِیْزَ نے فرمایا، بلاشبہ قیامت تب قائم ہوگی جب دس نشانياں فا ہر موجاكيں كى (ان ميں سے آخرى يہ موكى) ﴿ وَ نَارٌ تَنْخُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنِ تَرْحَلُ النَّاسَ ﴾ ''اورعدن (لیعنی یمن) کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کو ہائلے گی۔''<sup>(۱)</sup>

(2) الكروايت من يلفظ من كه ﴿ وَ آخِرُ ذَالِكَ نَسَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَسَنِ تَـُطُرُدُ النَّاسَ إلَى مَحْشَرِهِمْ ﴾ " آخرى نشانى ينظا بر موگى كه يمن كى طرف سے ايك آگ فككى جولوگول كوان كے محشر كى طرف

(3) حضرت ابن عمر الخالفة عندوايت كدرسول الله طَالِقَا أَنْ فرمايا ﴿ سَتَخْرُجُ فَارٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ ... ﴾ " قیامت سے پہلے حضر موت یا حضرت موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ <u>نکلے گی</u> جولوگول کو جمع کرے گ ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ ٹاٹیڈم نے فرمایا ہم لوگ مک شام میں رہائش اختیار کر لینا۔'' (۳)

(4) حضرت ابو ہریرہ و فرہ اللہ عنا میں اللہ مناہ کے اللہ مناہ کے فرمایا ﴿ يُسْحُشَدُ السَّاسُ عَلَى ثَلاثِ طَ رَائِقَ ... ﴾ ' الوگول كاحشرتين فرقول ميل موكا (اكي فرق والے) اوگ رغبت كرنے والے ، ورنے والے ہوں گے ( دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ )ایک اونٹ پر دوآ دمی سوار ہوں گے ،کسی اونٹ پر تین ہول گے ،کسی اونٹ پر چار ہوں گےاورکسی پر دس ہوں گے اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی (یہ تیسرافرقہ اہل کفروشرک کا ہوگا) جب وہ قیلولہ کریں گئے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی ، جب وہ رات گزاریں گئے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں تھہری ہوگی ، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔''(٤)

👄 یہ تو بیان تھا قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات وواقعات کا ،مزید برآل قیامت کے وقوع اور قیامت کے بعد (حشرنشر،حساب کتاب،شفاعت، جنت وجہنم وغیرہ) کے تفصیلی احوال کے لیے ہماری دوسری كتاب" آخرت كى كتاب " الما المفراي-

[مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل انساعة] (۲) [ايضا]

إصحيح : المشكة (٦٢٦٥) التعليقات الحسال على صحيح ابن حبان (٧٢٦١) صحيح ترمذي ، ترمذي (٢٢١٧) كتساب المفتن: ماب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز ، ابن ابي شيبة (٦٢٣/٨) مسند احمد (١١/٢) شخ شعيب ارنا ووط في اس كى سندكو يتخين كى شرط رسيح كها ب- [الموسوعة المحديثية (١٤٦٥)]

(٤) [بحارى (٢٢ ه ٦) كتاب الرقاق: باب كيف الحشر]

## د جال اور علامات قیامت سے متعلقہ چند متفرق مسائل کابیان

## باب المسائل المتفرقة عن الدجال و اشراط الساعة

# کیا د جال اولا دِآ دم میں سے ہے؟

سے بی ہے۔ بعض اہل علم کا کے جواب میں فر مایا کہ دجال اولا دِآ دم میں سے بی ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ شیطان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا باپ انسان ہے جبکہ اس کی مال جن ہے ، (واضح رہے کہ )
ایسے تمام اقوال درست نہیں اور جو بات (دلائل سے ) ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ دجال اولا دِآ دم میں سے بی ہے، وہ کھی کھانے پنے جیسے اُمور کامختاج ہوگا نیز اس لیے بیٹی علیات انسان کوئل کرنے کی طرح ہی قبل کریں گے۔ (۱)

# کیا د جال کاظہور مُردوں پربھی ہوگا

کیا دجال کاظہور ساری مخلوق پر ہوگا، بالفاظ دیگر کیا دجال مردوں کو بھی اٹھا سکے گایا اسے صرف زندوں کی طرف ہی بھیجا جائے گا؟ سعودی مستقل فتو کی کمیٹی نے اس طرح کے ایک سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ دجال صرف زندوں پر ہی خروج کرے گا۔ رہی بات مردوں کی تو آئہیں صرف قیامت کے بعد ہی اٹھایا جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ ثُمَّةُ مِاتِّكُمْ اَبْعُلَ ذُلِكَ لَمَيَّةٌ مُؤْنَ ۞ ثُمَّةً مِاتَّكُمْ اَلْقِیْلَةً قُونَ ۞ ثُمَّةً مِاتَّكُمْ اَبْعُدُونَ ۞ ثُمَّةً مِاتَّكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# د جال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟

ا حادیث میں دجال کوکا ئنات کاسب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ اس قد عظیم فتنہ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ دجال کا ذکر قرآن سے وجال کا وجود اثار نے کرنے کہ دجال کا ذکر قرآن سے وجال کا وجود اثابت کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ ﴿ یَوْمَ یَاتِیْ بَعْضُ آیَاتِ دَیِّكَ لَایَنَفَعُ نَفْسًا اِیْسَانُهَا ﴾ کیکوشش کی ہے ہے ان میں کواس کا ایمان فا کہ وہیں از نعام : ۱۹۸ آز جس دن تیرے رہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تواس دن کی ففس کواس کا ایمان فا کہ وہیں دے گا۔ 'ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اس آیت میں ہے ان میں وجال بھی شامل ہے۔ چنانچے فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ ثَلَاثُ اِذَا خَرَجْنَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِنِمَانُهَا خَیْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱۹/۲)]

<sup>(</sup>٢) [فناوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (١٤٨/٣)]

وَ الدَّجَّالُ وَ دَابَّةُ الْاَرْضِ ﴾ ' جب تين چيزين ظابر موجا كين گي توكس ايس خفس كواس كاايمان لا نامفيد ثابت نہیں ہوگا جواس سے پہلے ایمان والانہیں یا جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کا منہیں کیا۔سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، د جال کا ظاہر ہونا اور دایۃ الارض کاخروج \_'(۱)

اس کوشش کے بعد بھی فی الحقیقت وہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ قرآن میں وضاحت کے ساتھ د جال کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ بیروضا حت تو حدیث میں ہے کہ اس آیت کے مصداق میں دجال بھی شامل ہے۔ یہ

سوال نہایت اہم اس لیے ہے کیونکہ فرعون اور یاجوج ماجوج وغیرہ جیسے فتنے جو د جال ہے اد نیٰ ہیں ، ان کا ذکر جب قرآن میں موجود ہے و جال جوسب سے برا فتنہ ہاس کا ذکر کیوں موجوز ہیں؟

ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن میں ، جال کا ذکر نہ کرنے کا سبب اور حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے یاس ہی ہے۔ چنانچە حافظ ابن حجر دِرُلِق نے بھی اس بارے میں بہی نتیجہ نکالاہے کہ (( وَ الْسِعِسَلُسُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى)''اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔'' (۲)اوراگر پچھنور کیا جائے تو قرآن میں دجال کے عدم ذکر کی حکمت بیہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کی اہمیت کو اُجا گر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بعض اہم اُمور کا ذکر قرآن کی بجائے صرف حدیث میں ہی کیا ہے۔ جبیبا کہ د جال کا ذکر ہے ،اسی طرح غیرشادی شدہ زانی کے لیے سو(۱۰۰) کوڑوں کے علاوہ ایک سال جلاوطنی کی سزا کا ذکر صرف حدیث میں ہی ہے (۳)، شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا بھی حدیث میں ہی ندکورہے <sup>(1)</sup>، پھوپھی اور جینجی کو یا خالہ اور بھانجی کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اس بات کا ذکر بھی صرف حدیث میں ہی ہے۔ (<sup>(0)</sup> مزید برآ ں نصابِ زکوۃ ، رکعات ِنماز ، الفاظِ اذان ، مناسک جج اور متعدو

ایے مسائل ہیں جن کاذ کر صرف حدیث میں ہی ہے۔ درج بالاتوضيح سے ثابت ہوا كدد جال كے علاوہ بھى بہت سے ایسے اہم مسائل ہیں جن كا ذكر قرآن ميں نہيں

بلکہ صرف حدیث میں ہےلہٰ ذاجیہے ہم اُن تمام مسائل کوشلیم کرتے ہیں ای طرح د جال کی پیش گوئی پر ایمان رکھنا مجمی ہم پر واجب ہے۔اور د جال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟اس سوال کا جواب وہی ہے جواس سوال کا ہے کہ

درج بالاتمام مسائل کا ذکر قر آن میں کیوں نہیں؟اوروہ جواب بیہے کہ حدیث جیسے قر آن کریم کی تشریح وتفسیر کرتی ہاسی طرح بعض ایسے اضافی مسائل بھی بیان کرتی ہے جن کاذ کرقر آن میں بالکل بھی موجود نہیں۔(واللہ اعلم)

> (١) [مسلم (١٥٨) كتاب الايمان: باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الايمان] (۲) [فتح الباری (۱۱۰۱۱۳)]

(٣) ٬ [بخاري (٦٨٣١) كتاب الحدود: باب البكران يحلدان وينفيان]

(٤) [مسلم (١٦٩٠) كتاب الحدود: باب حدالزفي ، ابوداؤد (١٦٤١) ترمذي (٤٣٤)]

(٥) [بخارى (١٠٨) كتاب النكاح: باب لا تنكع المرأة على عمتها]



# دجال کے کانا ہونے کامفہوم

(سعودی مستقل فتویٰ سمیٹی) د جال کا کا نا ہونا حقیقی ہے ( یعنی دجال حقیقی طور پر کانا ہوگا ) کیونکہ کلام میں اصل حقیقت ہی ہوتی ہے۔(۱)

# گناہوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کےعمومی عذاب کا سبب ہوگی

فرمانِ نوی ہے کہ ﴿ إِذَا ظَهَ رَتِ الْمَعَاصِىٰ فِى أُمَّتِىٰ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِه ﴾ جب میری امت میں گناہ عام ہو جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ اپناعذاب سب پر تا ز ل فر ما دے گا۔'' بیین کر حضر ت فرمایا کیوں نہیں ، پھرام سلمہ چھٹانے عرض کیا تو پھران نیک لوگوں کو کیوں عذاب ہوگا؟ آپ مَا ﷺ نے فرمایا ﴿ يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيْرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوَانِ ﴾ ''( (مياس ) نيك لوكوں پر بھی ( گنا ہگار ) لوگوں جیسا ہی عذاب آئے گالیکن (روزِ قیامت ) نیک لوگ اللہ کی مغفرت اورخوشنو دی کی طرف لوٹ جائیں گے۔''<sup>(۲)</sup>

# الیابدترین وقت بھی آئے گا کہلوگ سرعام بدکاری کریں گے

(1) حفرت ابن عمر وللشلاك ووايت ب كدرسول الله كاليلم في فرمايا ﴿ لَا تَسَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُواْ فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ ﴾ "قيامت قائم نبيس بوگي حتى كه لوگ داستوں ميں گدهوں كى طرح بدكارى كريں

فَيَـفْتَرِشُهَا فِي الطَّرِيْقِ فَيَكُوْنُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هٰذَا الْحَاثِطِ ﴾ ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کے فتم ہونے سے پہلے ایبا وقت آئے گا کہ مردعورت

کے ساتھ راستے میں بدکاری کرے گا۔اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو کیے گا ،اگرتم اس دیوار کے

[طبسرانسی کبیسر (۳۲۰/۲۳)، (۱۹۲۹۹) میسند احمد (۳۰٤/۱) امام پیمی نفرمایا یک احمد نے اسے دو سندول سے روایت کیا ہے جن میں سے ایک کے راوی سیج کے راوی ہیں ۔[مسحد مع الزوائد (۲٦٨١٧)] حافظ ابن مجرّ ني اس كى سندكويج كهام. [بذل الماعون في فضل الطاعون (١٢٩) مطبوعه ، دار الكتب الاثريه]

(٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٤٨١) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٦٧٢٩) ابن ابي شيبة (٦٤/١٥) مسند بزار (٢٣٥٤) ابن حيان (١٧٠/٥) محمع الزوائد (٢٩٥٢)]

[فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٠٧٣)]



يجهے ہوجاتے تو بہتر ہوتا۔''(۱)

-6

-7

-8

-9

علامات قیامت کے موضوع پر مختلف کتب

کچیغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ تالیف کے آغاز سے ہی اہل علم نے علامات قیامت کے موضوع کو

پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر جہال محدثین نے اپنی اپنی کتب (جیسے صحاح ستہ وغیرہ) میں عنوانات قائم کیے وہاں الگ سے متعقل کتب بھی تالیف فر مائیں ۔اس سے اس موضوع کی اہمیت بھی واضح ہوتی

ہے۔ بہر حال علامات قیامت کے حوالے سے چنداہم کتب کے اساء حسب ذیل ہیں:

كتاب السنة والفتن ، ازامام عبدالرحن بن مهدى -كتاب الفتن ، ازاما م نيم بن تهادمروزى ابوعبدالله خزاع --2

> كتاب الفتن ءازاساعيل بن نيسى عطار -3 كتاب الفتن ، ازعبداللد بن محر بن الى شيب -4

كتاب الفتن ،ازعمان بن الىشيبه -5

كتاب الفتن ،ازهنبل بن آلحق \_ابن عمالا مام احد بن هنبل \_ كتاب الملاحم ، از ابود اورسليمان بن اشعث -

كتاب الملاحم ،ازابوالحسين احربن جعفر-كتاب الفتن ،ازمر بن حسين ابوبكرة جرى-

10 - كتاب الفتن ،ازابومجمرعبدالله بن جعفر بن حيان -المعروف بابي الشيخ -11- المنبه للفطن من غوائل الفتن ، از ابوالحن على بن محمد قابى-

12- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة واشراطها ،*ازابوعم عثان بن سعيد مقرى دا*ني ـ 13- كتاب الفتن ، از ابو بكر محد بن وليد طرطوش -

14. كتاب اشراط الساعة ،ازعبدالني بن عبدالواحد مقدى -

15- عقود الدرر في اخبار المنتظر ، *از يوسف بن يجياً بن على مقدى*-

(۱) [صحیح ابن حبان (۱۷۱/۱٥) مسند ابو یعلی (۲۱۱۱) عافظ بوصری فرماتے ہیں کہ بیروایت موقوف ہے البتہ

يمرفوعا بهي مروى ہے اوراس كراوي ثقد بيں -[اتحاف النحيرة المهرة (٩٢/٨)] امام ينجي كَ فرمايا ہے كهاس ك راوی سیج کے راوی ہیں۔ [محسمع الزواند (۳۳٤،۷)] ابویعلی کا محقیق کرتے ہوئے حسین سلیم اسدنے اس روایت کی سند کوتو ی کہاہے۔[۱۱۸۳]

- 16- التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة ، ارتش الدين الوعبدالله محربن احرقرطبي \_
  - 17- النهاية في الفتن والملاحم ، از ابوالقد اء اساعيل بن عمر قرشي المعروف بابن كثير
- 18- القناعة فيما يحسن الاحاطة به من اشراط الساعة ، از ابوالخير مرين عبد الرحم ن التواوي.
  - 19- كتاب اشراط الساعة ، ازجمال الدين يوست بن عبد الهادى مقدى ومشقى
  - 20- الحصر والاشاعة في اشراط الساعة ، ازجال الدين عبد الرحمن بن ابو برسيوطي \_
  - 21- در د البراعة في اشه اط السباعة ،ازيمس الدين مجرين على بن احمر بن طولون صالحي ومشقى-
    - 22- الاشاعة لاشراط الساعة ،ازممرين رسول برزنجي\_
    - 23- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة ، ازمرصد للصنقوجي\_
      - 24- مختصر في ملاحم والفتن ،ازنفرالله بن عبدالله بن عبدالمنعم التوخي\_
- 25- اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة ، الشُّخ مووتو يجرى.
- 26- مختصر الاخبار المشاعة في الفتن واشراط الساعة ، ازعبرالله بن الشيخ سليمان معلى \_
- 27- كتاب اشراط الساعة ،ازشخ يوسف بن عبدالله الوابل-
  - 28- فقد جاء اشر اطها مجودعطيه محمل.
  - 29- نزول عیسی بن مریم آخر الزمان ،*ازجلالالدین سیوطی*۔
    - - 30- اشراط الساعة ،ازعبداللدبن سليمان الغفيلي .



# المناسف عند المناسف كابنيان المناسف المناسف المناسف كابنيان المناسف كابنيان المناسفة المناسف كالمناسف كالمناسف

د جال اور علامات ِ قيامت سے متعلقہ چند ضعیف احادیث کابیان

# باب الاحاديث الضعيفة عن الدجال و اشراط الساعة

قریب (حضرت عیسیٰ ملاِلا) کے ہاتھوں ) قتل کرائیں گے۔''(۲)

- (1) ﴿ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ ﴾ "قيامت كقريب عربون كى بربادى بوگ-"(١)
- (3) ﴿ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَ فَتْحُ الْقُسُطُنُطِينِيَّةِ وَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ "جَنگ عظيم؛ قطنطنيكي فتح اور خروج وجال (يتينول كام صرف) سات ماه ميں بول گے۔" (٣)
- (4) ﴿ إِنَّهُ سَيَظُهَّرُ عَلَى الْآرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ وَ إِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيْدًا ثُمَّ يَهُلِكُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ جُنُودَهُ ﴾ ''وه (دجال) مارى زمين پر غالب آجائے گا مگر بيت الله اور بيت المقدس تكنيس بي پائے پائے گا۔ بيت المقدس ميں موجود ملمانوں كامحاصره كرے گاتوان مسلمانوں كوشد يوزلزنوں سے دوچاركياجائے گا، پھر الله تعالى دجال اوراس كے

<sup>(</sup>١) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (٥١٥) ضعيف الحامع الصغير (٥٢٨٥) ترمذي (٣٩٢٩)]

<sup>(</sup>۲) [ضعیف: مسند احمد (۲۲۱/٥) طبرانی کبیر (۲٤٤٥)] شخ شعیب ارنا وَوطفرهات میں کماسیاق کے ساتھ پیروایت ضعیف ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۱۹۷۹)]

<sup>(</sup>٣) [ضعيف: المشكاة (٢٥٥) ضعيف السحامع (٥٩٥) ضعيف ابن ماجه (٨٩٠) ابو داود (٢٩٥) كتباب المملاحم: باب في تو اتر الملاحم، مسند احمد (٢٣٤/٥)] في شعيب ارنا 5وط في بحل اس كي سندكو ضعيف كباب والموسوعة المحديثية (٢٢٠٩٨)]

معنث احتاديث كابيان كالم

لشکروں کو نتاہ و ہر باد کردیں گے۔''(۱)

(5) ﴿ لَتُ شَاتِ لُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ عَلَى نَهْرِ الْأُرْدَن آنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَ هُمْ غَـرْبِیّنٌ ﴾ ''تم لوگ ضرورمشرکین ہے جنگ کرو گے حتی کہتمہار سے لشکر ہے باتی ماندہ لوگ د جال ہے جنگ کریں

گے، دریائے اردن برتم لوگ مشرقی کنارے برہو گے اور د جال کالشکر مغربی کنارے برہوگا۔''(<sup>۲</sup>)

 (6) ﴿ إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِى خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ ... وَمَسْخًا ﴾ 'جب ميرى امت پندره كام الناك كَي تواس بِرآ زمائش أترآئ كي- (وه كام يه بين): (1) جب غنيمت متداول مال كي حيثيت اختيار كر

کے گا (یعنی کسی کو مال غنیمت ہے دیا جائے گا اور کسی کومحروم کر دیا جائے گا)'(2) امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا ( تعنی لوگول کی دی ہوئی امانوں پر یول قبضہ کرلیا جائے گا جیسے جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے )

'(3) ز کو ۃ تا دان بن جائے گی (یعنی لوگوں پراس کی ادائیگی گراں ہوجائے گی کیونکہ وہ اسے مال کی پا کیز گی کا

سبب یا تھکم الہی نہیں بلکہ چٹی ما تاوان سمجھ لیں گے )'(4) مرد (ہر جائز دنا جائز کام میں ) اپنی بیوی کی اطاعت کرےگا(5) مگراپی مال کی نافر بانی کرےگا'(6) اپنے دوست کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آہے گا (اور

اسے اپنے قریب لائے گا)(7) مگر اپنے والد (پر زیادتی کرے گا اور اس) کوخود سے دور ہٹائے گا'(8) مساجد میں (جھگڑوں' تبجارتی لین دین اورلہوولعب کی ) آوازیں بلندہوں گی' (9) قوم کاکفیل ونگران ( یعنی سردار )ان کا سب سے گھٹیااور کمینہ مخص ہوگا'(10) آدمی کی عزت اس کے شرسے ڈرتے ہوئے کی جائے گی (مبادا کہ انہیں

اس کا شرنہ بینی جائے )' (11) شرابیں بی جائیں گی' (12) (بلاضرورت )ریشم پہنا جائے گا' (13) ناچ گانے والی عورتیں اور (14) گانے بجانے کے آلات پکڑ لیے جا کیں گئے (15) اس امت کے آخری لوگ (یعنی بعد میں آنے والے ) پہلوں ( یعنی سلف صالحین ) کولعنت ملامت کریں گے (اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ

اعمال صالحہ بجالانے میں سلف صالحین کی اتباع واقتر انہیں کریں گے اور بیانہیں لعنت کرنے کے ہی مترادف ہے جب امت کے لوگ میرکام کرنے لگیں ) تو انہیں جا ہے کہ پھر سرخ آندھی اور خسف مسنح (زیمن میں دھنسٹا اور صورتیں بدل جانا ) کاا تنظار کریں (بیعن پھرانہیں لاز ماایسےعذا بوں سے دوجیا رکیا جائے گا )۔'' (۳)

(۱) [ضعیف: طبرانی کبیر (۲۲۷۸) السنن الکبری (۳۳۹/۲) مسند احمد (۲۲/۵) محمع الزوائد (٤٤٨/٢)] ﷺ الباني ّ نے اسے ضعیف کہا ہے۔[التعلیقات الىحسسان عىلى صحیح ابن حبان (٢٨٤٥)] ﷺ

شعيب ارنا ووطن جمي اس كى سندكوضعيف كهاب -[الموسوعة الحديثية (٢٠١٩)]

(٢) [ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٢٥٦٤) مجمع الزوائد (٦٦٨/٧)] [ضعيف: ضعيف ترمذي ' ۲۲۱۰) العلل المتناهية (٢/١١١) الكشف الالهي (٣٣/١)] علامه

عبدالرحمٰن مبار كوريٌ فرماتے بيں كماس كى سندمين انقطاع ہے۔[تحفة الاحو ذي (٦٩،٦)]

# 

گزشتہ اُوراق میں علامات ِ قیامت کے حوالے سے جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اور نتائج بحث چند سطور میں ملاحظہ فرما ہے۔

ا ملامات قیامت کا مطالعہ اس موضوع پر پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے تا کہ دنیوی عیش پرتی میں مگن لوگوں کے دلول میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کے دلول میں ایمان مضبوط کیا جا سکے اور انہیں اعمال صالحہ کی کثرت کے دتاری میں مشغول کیا جا سکے۔

ایمان بالغیب کی اسلام پیٹی بہت اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ تقی مومنوں کی ابتدائے قرآن میں بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پرایمان رکھتے ہیں اور پھر قرآن بھی انہی غیب پرایمان رکھنے والے مومنوں کوہی ہرایت ویتا ہے۔ نیزغیب کاعلم یاغیب کی خبر وینا صرف اللہ تعالی کا ہی کام ہے، اللہ تعالی کے علاوہ جوکوئی بھی علم غیب کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا اور گراہ قرار پائے گا اور نبی کریم مثل پڑا نے جو پیش گو کیوں کی صورت میں علم غیب کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا اور گراہ قرار پائے گا اور نبی کریم مثل پڑا نے جو پیش گو کیوں کی صورت میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات وواقعات کی خبر دی ہے اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ آپ عالم الغیب سے بلکہ آپ تو وہ ہی خبر امت تک پہنچا تے سے جواللہ تعالی بذر بعد دی آپ کو بتاتے سے اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے ہر چیز کی خبر ہو۔

ہے آپ سائی کی بتائی ہوئی برخبر اور پیش گوئی پرمن وعن ایمان رکھنا چاہیے، اس میں کسی بھی قتم کی تاویل کے اور پیش گوئی خبر متواتر ہویا آحاد۔

ہے نبوی پیش گوئیوں کی تعبیر کا صحیح منبج یہ ہے کہ انہیں حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے ، چنا نجیدا حادیث میں فدکور اشخاص سے مراد خاص اشخاص ، علاقوں سے مراد خاص علاقے اور حیوانات و جمادات سے خاص حیوانات و جمادات ہی مراد لیے جائیں۔

🤝 علامات قیامت ہے مراد صرف وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔

ایما ہر گزنہیں کہ جو چیز قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کی گئی ہے وہ بری ہی ہو بلکہ اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسا ا کہ بعثت نبوی بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ سراسرانسانیت کے لیے زحمت اور ہدایت کا موجب ہے۔

🖈 قیامت کی جوعلامات ظاہر ہو چکی ہیں وہ نبی کریم مُناٹیا کے معجزات میں سے ہیں کیونکہ آپ ناٹیا نے جیسی مستقبل کی خبر دی پھروییا ہی واقع بھی ہوا، یقینا یہ آپ کی نبوت ورسالت کی صدافت کی دلیل ہے۔

🖈 ارض حجاز سے روشن ہونے والی آگ قیامت کی چھوٹی علامات میں سے ہے جبکہ قیامت کے قریب ایک د دسری آگ ظاہر ہوگی جولوگوں کومحشر کی جانب ہانکے گی ، وہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہوگی۔

🖈 بہت سے جھوٹے د جال ظاہر ہو چکے ہیں جونبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں ، یہلسلہ آخری د جال یعنی د جال ا كبر كے ظهورتك جاري رہے گا۔

🖈 ابن صیاد کے متعلق رائج رائے یہی ہے کہ وہ بھی چھوٹے د جالوں میں سے ایک د جال تھا، د جال ا کبڑمیں تھا جوآخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔

🖈 قیامت کی جب پہلی بڑی علامت فلاہر ہو گی تو ہاتی اس طرح تر تیب سے فلاہر ہوں گی جیسے تنہیج کے دانے مرتب ہوتے ہیں۔

🖈 د جال اکبرنھی اولا دِآ دم میں سے ہی ہوگا۔

🖈 کا ئنات کاسب سے عظیم فتنہ ہونے کے باوجود د جالِ اکبر کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اس کا حقیقی علم تو الله تعالیٰ ہی کے پاس ہے،البنتہ اس کی ایک حکمت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس سے حدیث کی اہمیت اُ جاگر کرنامقصودہے۔

الله على الله المت كى على مات كرى ميس سے آخرى بيد موكى كدايك آك كاظهور موكا جولوگوں كوار ش محشر كى جانب مانكے گی اور پھراس کے بعد قیامت ہی قائم ہوگ۔

الله علامات قیامت کے موضوع پر کھی جانے والی متقل کتب کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت وضرورت کے پیش نظر اہل علم نے اس پر تالیف وتصنیف کا کام زمانہ کا لیف کے آغاز سے

ہی شروع کرویا تھا جوتا حال جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

🖈 دیگر اُمور کی طرح چند علامات قیامت کا ذکر مجی بعض طبیف روایات میں ہے بن کے استعم

واستدلال درست نہیں۔

# QURAN INSTIT

#WYPP#POTE#

(Online)

Ouran Institute is an online faculty of Fighulhadith Foundation to teach the students of any age, any country and anywhere in the world and to enable them to read Quran with Tajweed, Translation and Tafseer. We welcome the parents who are worried about Islamic education of their children especially from western countries to come and equip their children with the divine knowledge. Remember that men and women of every age can join these courses because there is no limited age in Islam to learn Quran, Only your need is a computer with headphone and internet connection. Indeed it's a great opportunity for every Muslim to learn Ouran at home at his most convenient time. Our mission is to spread the teachings of Quran all over the world. For further information please visit our website: www.fighulhadith.com.

www.KitaboSunnat.com آن لائن فسسرآن أ

قرآن المينيوك فقد الحديث فاكثرين كاليك آن لا أن شعبه بجرد دنيا كريسي ملك ادر مي محى عمر كي طلباركو ر جرر تغییر اور تجوید کے ساتھ قرآن محما تا ہے۔ ایسے والدین جو سیعد بجول کی اسلامی تعلیم کے حوالے سے پر بیٹان يل بطور خاص مغربي مما لك كر إنشي بم اليس وش آ مديد كبت إلى كدوء آسي اوراب جول و ضاداد تعليم س روشاس كرائيس ياد ركعة الن كورسوش برعمر كمرد وفواتين شركت كرسكة في كيونك اسلام من قرآن يكف كى کوئی خاص مرمقر رئیس بس آپ کوایک کمپیواز ،انٹرنیٹ کلکٹن اور میڈ فون کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہر ملمان کے لئے محمر بیٹے کئی بھی مناسب وقت پر قرآن سی محنے کا پیرایک عظیم موقع ہے۔قرآنی تعلیمات کو ساری دنیا میں مجیلا نامی صارامشن ے مربر تفصیلات کے لئے ہماری ویب مائٹ www.fighulhadith.com ملاحظ فرمایئے۔

Interested Candidates can contact us by following sources:

1- Ph: 0300+4206199 2- ដីញ៉ាំដីរ៉ាំ: editor@fiqhuihadith.com;ិកាំជុក្សិlhadith@yahoo.com (Please send your email phone no and address).

قیامت کی نشانیاں ایک ایدا اہم موضوع ہے جے کی زمانے میں بھی نظر اعماز 
نیس کیا گیا تھی کہ زمانہ تالیف کے آغاز ہے ہی اہل علم نے اس کی طرف بحر پور اقتجہ 
وے رکھی ہے۔ اس موضوع پر قدیم ترین مستقل کتابوں میں امام عبد الرحمٰن بن 
مبدی وطفیہ (۱۹۸۶ء) کی " کتاب السنة والفتن" ہے۔ اُس دور ہے تا حال 
اس موضوع پر مسلسل لکھا جا رہا ہے اور تا تیامت لکھا جا تا رہے گا۔ کو تکہ علامات 
قیامت کا مطالعہ اور اس حوالے سے تعلیم وقتلم ہر دور کی اشد ضرورت ہے تا کہ لوگوں 
کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کی جاسکے اور انہیں اُنسانی خواہشات کی وی وی سے تکال 
کرا عمال صالحہ میں مشغول کیا جا سکے وی نظر کتاب" وجال اور علامات آتیامت کی 
کرا عمال صالحہ میں مشغول کیا جا کے ویش نظر کتاب" وجال اور علامات آتیامت کی 
کرا عمال صالحہ میں مشغول کیا جا کے ویشن نظر کتاب" وجال اور علامات آتیامت کی 
کرا عمال صالحہ میں مشغول کیا جا کے ۔ فیش نظر کتاب" وجال اور علامات آتیامت کی 
کرا عمال صالحہ میں مسلم کی ایک کر ی ہے۔

ور حاضر کے معرف وی ری سکالر اور متعدد علی کتب کے مصنف حافظ محران ایوب لا ہوری کی بیتازہ تعنیف اس لحالا اے نہایت مفید ہے کہ اس میں قیامت کی اشاغوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کے وقع کی یا عدم وقوع کی مجی حتی الا مکان نشاندی کی گئی ہے۔ مزید برآن صرف مجھ احادیث ساتشہاد، حوالہ جات کی تفصیل بخوج ہے وقعیق اور عرب علما کے اقوال وقاوی کی روشن میں ضروری تو مینیات نے اس کتاب کی اجرت کو دو چھر کردیا ہے۔

اس پرفتن اور مادہ پرتی کے دور میں (کرجس میں ہر طرف حوادث کی آ عرصیاں چل رہی جیں، مصاب کے پہاڑ توٹ رہے ہیں، فتوں کی ہارشیں ہورہی ہیں) واؤ تی ہے کہا جا سکتا ہے کہ عصری قاضوں کو طمح ظار کہ کر تحریر کی جانے والی سے کتاب حوام و خواص کی اصلاح، فتوں سے بچاؤ اور دلوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ایک ہجترین رہنما فایت ہوگی۔ (ان شاہ الله) مفتی عبد الولی حق فی معلوند مدرشعب فق ، دارالسام الا ہود مدرشعب فقت، دارالسام الا ہود

المجيم عنائين المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة ال





تَقْيَمُ تَابِينَتْ كَاتِحْتِيْقَ مُلِبَ مُنْ قَالِمُهُ لَا هُوْر - پَاكِسَان و 0300-4206199

Website: fighulhadith.com, E-Mail: editor@fighulhadith.com